







|              | The state of the s |             | a ta                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| rag          | • ابلیس کاطریقه واردات اس کی اپنی زبانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 717         | ، ہر نی کوایذ ادی گئی                                                       |
| 14.          | • الله تعالى كے نافر مان جہنم كال يندهن ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 710         | الله كے فیصلے انگ ہیں                                                       |
| 141          | • پېلاامتخان اوراسي ميں لغزش اوراس کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | riy         | ، صرف الله تعالى كے نام كاذبيحه حلال باقى سب حرام                           |
| 777          | • سفرارضی کے بارہ میں یہودی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 717         | وسدهائے ہوئے کتوں کاشکار                                                    |
| 242          | • لېاس اور دا ژهمې جمال وجلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>119</b>  | • مومن اور كا فر كا تقابل جائزه                                             |
| 444          | • اہلیس ہے بچنے کی تا کید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110         | <ul> <li>بستیوں کے رئیس گمراہ ہوجائیں تو تباہی کی علامت ہوتے ہیں</li> </ul> |
| ۲۲۳          | • جہالت اور طواف کعبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rrr         | • جس پرانتدکا کرم اس پیراه مدایت آسان                                       |
| ۲۲۲          | • برہنہ ہوکر طواف ممنوع قرار دے دیا گیا ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۲۳         | • قرآ ن تحکیم ہی صراط متعقیم کی تشریح ہے                                    |
| ۲۲۸          | • موت کی ساعت طےشدہ ہےاوراہل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲۳         | • يوم حشر                                                                   |
| 749          | • الله يربيتان لكانے والاسب سے برا ظالم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 772         | • سب ہے بیازاللہ                                                            |
| r <u>/</u> • | • کفارکی گردنوں میں طوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۲۸         | • بدعت کا آغاز                                                              |
| 121          | • بدکاروں کی رومیس دھتکاری جاتی ہیں<br>اس میں اس کا میں کا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 779         | • نذرنیار                                                                   |
| 121          | • الله تعالی کے احکامات کی عمیل انسانی بس میں ہے!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · rm•       | • اولاد کے قاتل                                                             |
| 120          | • جنتیوںاوردوز خیوں میں مکالمہ<br>د :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rm•         | • مسائل ز كو ة اورعشر مظاهر قدرت                                            |
| 12.4         | • جنت اورجہنم میں دیواراوراعراف والے<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٢٣٣         | • خودساخته حلال وحرام جہالت کاثمرہے                                         |
| <b>14</b> A  | • گفر <u>ک</u> ستوناوران کا حشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۳۴         | • الله تعالى كے مقرر كرده حلال وحرام                                        |
| M            | • آخری حقیقت جنت اور دوزخ کامشامده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 777         | • مشرك هو يا كافرتو به كرك تومعاف!                                          |
| የለሰ          | • تمام مظاہر قدرت اس کی شان کے مظہر ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٢٣٨         | • نبي اكرم مطالبة كي وصيتين                                                 |
| 11/2         | • نوح عليهالسلام پرکياگزرى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اسما        | • تیبموں کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید                                         |
| ۲۸۸          | • جودعلىيەالسلام اوران كاروپ <u>ه!</u><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rm          | • شیطانی را میں فرقه سازی                                                   |
| r/\ 9        | • قوم عاد كاباغيانه روبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rra         | • قيامتاور به بني                                                           |
| 797          | • شمود کی قوم اوراس کاعبرت ناک انتجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rr <u>z</u> | • اہل بدعت گمراہ ہیں                                                        |
| ray,         | • صالح عليه السلام ہلاكت كياسباب كى نشاندى كرتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rai         | • حجموئے معبود غلط سہارے                                                    |
| <b>79</b> ∠  | • لوط عليه السلام كي بدنصيب قوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tor         | • اللَّه كى رحمت اللَّه كَ غضب بِرِ غالب ہے                                 |
| <b>199</b>   | • خطيبالانبياءشعيب عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ram         | • سابقه باغیول کی بستیون کے گھنڈرات باعث عبرت ہیں                           |
| ۳••          | ·   • قومشعیب کی بداعمالیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102         | • ابليس آ دم عليه السلام اورسل آ دم                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                             |

#### وَلَوْ اَتَّنَا نَزَّلْنَا ٓ الَّهِمُ الْمَلْيِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمَوْتِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مِنَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا لِلَّا آنَ يَشَاءَ اللهُ وَلَكِنَّ ٱڬٛؿؘۯۿؙ؞ٝڔيَجْهَڵؙۅ۫ڹؘ۞ۅٙػٙۮڸڬؘجعٙڶڹٙٳڮؙڵۣڹؚؾؚۼۮۊۧٳۺٙڸڟؚؽ<u>ڹ</u>ٙ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُنْحُونَ الْقَوْلِ عُرُورًا الْ وَلَوْشَاءَرَ يُلِكَمَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمُ وَمَايَفْتَرُونَ۞

اگرہم ان کے پاس فرشتے بھی اتارتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے اور ہر چیز کوہم ان کے سامنے بھی لاکر جمع کر دیتے تو بھی یہ ایمان ندلاتے - ہاں پی اور بات ہے کہ اللہ جاہے بلکہ ان میں کے اکثر نادانی کرتے ہیں 🔾 ای طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن چندشریرانسانوں اورسرکش جنوں کو بنادیا ہے کہ دھو کہ دہی کی غرض سے ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی با تیس پہنچاتے رہتے ہیں۔اگر تیرارب چاہتا تو پیشیاطین الی حرکت نہ کرتے -تو ان سے اوران کی بہتان بازیوں

فرما تا ہے کہ بیکفار جوشمیں کھا کھا کرتم ہے کہتے ہیں کہا گر کوئی معجز ہوہ در کچھ لیتے تو ضرورا یمان لے آتے۔ پیفلط کہتے ہیں۔ تمہیں ان کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہونا چاہئے - یہ کہتے ہیں کہ اگر فرشتے اتر تے تو ہم مان لیتے لیکن یہ بھی جھوٹ ہے - فرشتوں کے آجانے یر بھی اوران کے کہددیے ہے بھی کہ بیرسول برحق ہیں' انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا - بیصرف ایمان ندلانے کے بہانے تراشتے ہیں کہ بھی کہدیتے ہیںاللّٰدکولے آ - بھی کہتے ہیں فرشتوں کولے آ - بھی کہتے ہیںا گلے نبیوں جیسے عجزے لے آ - یہ سب جحت بازی اور حیلے حوالے ہیں-دلوں میں تکبر بھراہوا ہے- زبان سے سرکشی اور برائی ظاہر کرتے ہیں-اگر مرد ہے بھی قبروں سے اٹھ کر آ جا کمیں اور کہددیں کہ بیرسول برحق ہیں'ان کے دلوں پراس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ قُبُلاً کی دوسری قرات قَبُلاً ہےجس کے معنی مقابلے اور معائنہ کے ہوتے ہیں۔ ایک قول میں قُبُلاً کے معنی بھی بہی بیان کئے گئے ہیں۔ ہاں مجاہد ہے مردی ہے کہ اس کے معنی گروہ گروہ کے ہیں۔ان کے سامنے اگرایک ایک امت آ جاتی اوررسولوں کی صدافت کی گواہی دیتی تو بھی بیایمان نہلاتے مگریہ کہ اللہ چاہے اس لئے کہ ہدایت کا مالک وہی ہے نہ کہ ہیہ۔ وہ جسے جا ہے ہدایت دے دے۔ وہ جو کرنا جا ہے' کوئی اس سے بوچینیں سکتا اور وہ چونکہ حاکم کل ہے' ہرایک سے بازیرس کرسکتا ہے'وہ علیم و حكيم ہے- حاكم وغالب وقاہر ہے- اورآيت ميں ہے إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ الْخ العِيْ جن لوگوں كے ذمه کلمه عذاب ثابت ہو گیا ہے وہ تمام ترنشانیاں دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہلا کیں گے جب تک کہ المناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ ہر نبی کوایذ ادی گئی: 🌣 🌣 ( آیت: ۱۱۲) ارشاد ہوتا ہے کہا ہے نبی ﷺ آپ ننگ دل اور مغموم نہ ہوں جس طرح آپ کے زمانے کے م یکفارآ پ کی دشمنی کرتے ہیں ای طرح ہرنبی کے زمانے کے کفاراپے اپنے نبیوں کے ساتھ دشمنی کرتے رہے ہیں جیسے اور آیت میں تسلی ویتے ہوے فرمایا وَلَقَدُ کُذِّبَتُ رُسُلٌ مِنُ قَبُلِكَ الْخُ ، تِجھے یہلے کے پیغبروں کوبھی جھٹلایا گیا انہیں بھی ایذا کیں پہنچائی کئیں جس پرانہوں نے مبرکیا -اورآیت میں کہا گیا ہے کہ تجھ ہے بھی وہی کہاجاتا ہے جو تجھ سے پہلے کے نبیوں کو کہا گیا تھا-تیرارب بڑی مغفرت ہے اورساته بى المناك عذاب كرنے والا بھى ہے-اورآيت ميں وَ كَذَلِكَ جَعَلُنا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِنَ الْمُحْرِمِينَ بم نِ كَنهَارون کو ہرنبی کا دیمن بنا دیا ہے۔ یہی بات ورقد بن نوفل نے آنخضرت علیہ ہے کہی تھی کہ آپ جیسی چیز جورسول بھی لے کر آیا'اس سے

#### وَلِتَصْغَى اِلَّذِهِ اَفْدِدُهُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُمُ مُعُقْتَرِفُونَ ١

یے مرف اس لئے کہ ان لوگوں کے دل ان باتوں کی طرف ماکل ہوجا کیں جوآخرت کونییں ماننے اور وہ انہیں پیند کرلیں اور جس عمل کے لائق یہ ہیں کرگذریں 🔾

عداوت كى كى - نبيول ك و تمن شريرانسان بهى موت بين اور جنات بهى - عَدُوًّا سے بدل شَينطِيُنَ الْإِنْسِ وَ الْحِنِ بے- انسانول مين بھی شیطان ہیں اور جنوں میں بھی -حضرت ابوذررضی الله عندایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو آن مخضرت علیہ نے ان سے فرمایا کیاتم نے شیاطین انس وجن سےاللہ کی پناہ بھی مانگ لی؟ صحابیؓ نے بوچھا' کیاانسانوں میں بھی شیطان ہیں؟ آپ نے فرمایا' ہاں- بیصدیث منقطع ہے-ایک اور روایت میں ہے کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس مجلس میں آپ دیرینک تشریف فر مارہے- مجھ سے فر مانے لگئ ابوذرتم نے نماز بڑھ لی؟ میں نے کہایارسول اللہ ، نہیں بڑھی آپ نے فرمایا اٹھواوردورکعت اداکرلو- جب میں فارغ ہوکرآ یا تو فرمانے لگ کیاتم نے انسانی و جناتی شیاطین سے اللہ کی پناہ ما نگی تھی؟ میں نے کہانہیں- کیا انسانوں میں بھی شیطان ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اوروہ جنوں کے شیطانوں ہے بھی زیادہ شریر ہیں-اس میں بھی انقطاع ہے-

ا یک متصل روایت منداحمد میں مطول ہے-اس میں یہ بھی ہے کہ بیوا قعہ مجد کا ہے-اورروایت میں حضور علی کا اس فر مان کے بعد ي پڑھنا بھى مروى ہے كەشىنطين اللانس وَالْجِنِ يُوحِى بَعْضُهُمُ اللى بَعْضِ زُخُرُفَ الْقَولِ غُرُورًا-الغرض بيعديث بهت سی سندوں سے مروی ہے جس سے قوت صحت کا فائدہ ہوجا تا ہے۔ واللہ اعلم عکر میں سے مروی ہے کہ انسانوں میں شیطان نہیں جنات کے شیطان ایک دوسرے سے کا نا پھوی کرتے ہیں' آپ سے ریجی مروی ہے کہ انسانوں کے شیطان جوانسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جنوں کے شیطان جوجنوں کو گمراہ کرتے ہیں جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے اپنی کارگز اری بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کواس طرح بہکایا ۔ تو فلاں کواس طرح بہکایا ایک دوسرے کو گمراہی کے طریقے بتاتے ہیں۔ اس سے امام ابن جریرٌ تو یہ سمجھے ہیں کہ شیطان تو جنوں سے ہی ہوتے ہیں لیکن بعض انسانوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں' بعض جنات پر-تو یہ مطلب عکر میڈ کے قول سے تو ظاہر ہے-ہاں سدگ کے قول میں متحمل ہے-ایک قول میں عکر مہ ٌاورسدیٌ دونوں سے بیمروی ہے-ابن عباسٌ فرماتے ہیں' جنات کے شیاطین ہیں جوانہیں بہکاتے ہیں جیے انسانوں کے شیان جوانہیں بہکاتے ہیں اور ایک دوسرے سےمل کرمشورہ دیتے ہیں کہا سے اس طرح بہکا صحیح وہی ہے جو حضرت ابوذر والی حدیث میں او پر گذرا - عربی میں ہرسرکش شریر کوشیطان کہتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ حضور نے سیاہ رنگ کے کتے کوشیطان فرمایا ہے اس کے معنی پیہوئے کہ وہ کتوں میں شیطان ہے واللہ اعلم-مجاہر فرماتے ہیں' کفار جن' کفار انسانوں کے کا نوں میں صور پھو نکتے رہتے ہیں۔عکرمہ ؒ فرماتے ہیں میں مخارابن ابی عبید کے پاس گیا'اس نے میری بڑی تعظیم و تکریم کی اپنے ہاں مہمان بنا کرتھ ہرایارات کو بھی شایدا پنے ہاں سلاتالیکن مجھ سے اس نے کہا کہ جاؤلوگوں کو پچھ سناؤ میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے بوچھا آپ دحی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہاوی کی دوقتمیں ہیں ایک الله کی طرف سے جیسے فرمان ہے بِمَا آوُ حَیْنَا اِلْیُكَ هذًا الْقُرُانَ اور دوسری وحی شيطانی جيے فرمان ہے شَيْطِيُنَ الْإِنْسِ وَالْحِنِ يُوْحِيُ بَعُضُهُمُ إِلَى بَعُضِ الْخُ اتناسِنَة بى الوگ مير اوپر بل پڑے-قريب تعا کہ پکڑ کر مارپیٹ شروع کردیں' میں نے کہاارے بھائیوا بیتم میرے ساتھ کیا کرنے لگے؟ میں نے تو تمہارے سوال کا جواب دیا اور میں تو تمہارامہمان ہوں چنانچانہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔مختار ملعون لوگوں سے کہتا تھا کہ میرے پاس دحی آتی ہے۔اس کی بہن حضرت صفیہ حضرت

عبدالله بن عمرضی الله عنه کے گھریس تھیں اور بڑی دیندار تھیں۔

جب حضرت عبدالله كومخاركا يقول معلوم مواتو آپ نے فرمايا وہ ٹھيك كہتا ہے-قرآن ميں ہو وَإِنَّ الشَّيْطِيُنَ لَيُو حُونَ اللَّي اَوُلِيتِهِهُ يعنی شيطان بھی اپنے دوستوں کی طرف وی لے جاتے ہیں-الغرض ایسے متکبر سرکش جنات وانس آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے بازی کی با تیں سکھاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالٰی کی قضا وقد راور جا ہت ومشیت ہے۔ وہ ان کی وجہ سے اپنے نبیوں کی اولوالعزی اپنے بندول کودکھا دیتا ہے۔ توان کی عداوت کا خیال بھی نہ کر-ان کا جموٹ تجھے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا-تواللہ پر بھروسہ رکھ-ای پر تو کل کراوراینے کام اے سونپ کر بے فکر ہوجا۔وہ تجھے کافی ہےاوروہی تیرامددگارہے۔ بیلوگ جواس طرح کی خرافات کرتے ہیں کیے خس اس لئے کہ بے ایمانوں کے دل ان کی نگاہیں اور ان کے کان ان کی طرف جھک جائیں۔ وہ ایسی باتوں کو پیند کریں۔ اس سے خوش ہو جائیں۔ پس ان کی باتیں وہی قبول کرتے ہیں جنہیں آخرت پرایمان نہیں ہوتا۔ ایسے داصل جہنم ہونے والے بہکے ہوئے لوگ ہی ان کی نضول اور چکنی چیزی باتوں میں بھنس جاتے ہیں۔ پھروہ کرتے ہیں جوان کے قابل ہے۔

#### الْفَغَيْرَ اللهِ اَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيْ آنْزَلَ الْيَكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينِ اتَّيْنَٰهُمُ الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ آنَّهُ مُنَزَّلُ ۗ هِنُ رَبِكِ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَرَ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمْتِهُ وَهُوَ السَّمِيعُ لَ

کیا میں اللہ کے سواکسی اور کو فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالا نکہ اس نے تفصیل وار کتاب نازل فرمائی ہے جن لوگوں کوہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ بخو بی جانتے ہیں کہ یہ بلاشبہ تیرے رب کی طرف سے ہی حق کے ساتھ اتاری گئی ہے۔ پس توشک کرنے والوں میں سے نہ ہوتا 🔿 تیرے رب کی بات صداقت وعدالت کے ساتھ کامل ہوگئ -اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں اور وہی سننے والا جاننے والا ہے 🔾

الله کے فیصلے اتل ہیں: 🌣 🌣 (۱۱۳–۱۱۵) تھم ہوتا ہے کہ شرک جو کہ اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کررہے ہیں ان سے کہ د بیجئے کہ کیا میں آپس میں فیصلہ کرنے والا بجز اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو تلاش کروں؟ اسی نے صاف کھلے فیصلے کرنے والی کتاب نازل فرمادی ہے۔ یہود و نصاری جوصاحب کتاب ہیں اور جن کے پاس ا گلے نبیوں کی بشارتیں ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یقر آن کریم الله کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے- تخفے شکی لوگوں میں نہ ملنا چاہئے- جیسے فرمان ہے فَاِنُ کُنُتَ فِیُ شَلِّقٍ مِّمَّاۤ اَنُوَلُنَاۤ اِلَیُكَ الْخُ اَلَّٰ اِلْعَیٰ ہم نے جو کچھوتی تیری طرف اتاری ہے اگر تخجے اس میں شک ہوتو جولوگ اگلی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان سے بوچھ لے۔ یقین مان کہ تیرے رب کی جانب سے تیری طرف حق اتر چکا ہے۔ پس تو شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ بیشرط ہےاورشرط کا واقع ہوتا کچھضر وری نہیں۔اس لئے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا ندمیں شک کروں نہ کسی سے سوال کروں۔ تیرے دب کی باتیں صدافت میں پوری ہیں۔اس کا ہرتم عدل ہے۔وہ اپنے تھم میں بھی عادل ہےاورخبروں میں صادق ہےاوریہ خبر صدافت پرین ہے۔ جوخبریں اس نے دی ہیں ٔ وہ بلاشبہ درست ہیں اور جو تھم فر مایا ہے '

وہ سراسر عدل ہے۔ اور جس چیز سے روکا' وہ میسر باطل ہے۔ کیونکہ وہ جس چیز سے روکتا ہے' وہ برائی والی ہی ہوتی ہے۔ جیسے فرمان ہے 
یَامُرُ ہُمُ بِالْمَعُرُو فِ وَیَنُہ ہُمُ عَنِ الْمُنگرِ وہ انہیں بھلی باتوں کا حکم ویتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ کوئی نہیں جواس کے 
فرمان کو بدل سکے۔ اس کے حکم اٹل ہیں۔ دنیا میں کیا اور آخرت میں کیا' اس کا کوئی حکم ٹل نہیں سکتا۔ اس کا تعاقب کوئی نہیں کرسکتا۔ وہ 
ایسے بندوں کی باتیں سنتا ہے اور ان کی حرکات وسکنات کو بخو بی جانتا ہے۔ ہرعامل کواس کے برے بھلے عمل کا بدلہ ضرور دےگا۔

#### وَإِنْ ثُطِعْ آَكُنُّرَ مَنَ فِي الْأَرْضِ يُضِلِّؤُكَ عَنَ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَعَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ هُمْ اللَّ يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ آعْلَمُ مَنْ يَضِلُ عَنَ يَخُرُصُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ آعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿ سَبِيلِهُ وَهُوَ آعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿

د نیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر تو ان کے کبے پر چلے تو وہ تحقیے راہ اللہ سے بھٹکا دیں۔ وہ تو صرف گبان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور انگل پچو با تیں ہی بناتے میں۔ تیرارب ہی انہیں بخو بی جانتا ہے جواس کی راہ سے بھٹکیے ہوئے ہیں۔ جوراہ راست پر ہیں انہیں بھی وہی خوب جانتا ہے O

بیکار خیالوں میں گرفتارلوگ: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت:۱۱۱-۱۱۱) الله تعالی خبر دیتا ہے کدا کر لوگ دنیا میں گراہ کن ہوتے ہیں۔ جیسے فرمان ہے وَلَقَدُ ضَلَّ قَبُلَهُمُ اَکُثُرُ الْاَوْلِيُنَ اور جگہ ہے وَ مَا اَکُثُرُ النَّاسِ وَلَوُ حَرَصُتَ بِمُوْمِنِیْنَ گوتو حرص کرے لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ پھر بیلوگ اپنی گراہی میں بھی کسی یقین پرنہیں صرف باطل گمان اور بیکار خیالوں کا شکار ہیں۔ اندازے سے باتیں بنا لیتے ہیں۔ پھران کے پیچے ہو لیتے ہیں۔ خیالات کے پیرو ہیں۔ تو ہم پرتی میں گھرے ہوئے ہیں بیسب مشیت الہی ہے۔ وہ گراہوں کو بھی جانتا ہے اوران پر گراہیاں آسان کر دیتا ہے۔ وہ داہ یا فتہ لوگوں سے بھی واقف ہے اور انہیں ہدایت آسان کر دیتا ہے۔ ہر شخص پروی کام آسان ہوتے ہیں جن کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

قَكُلُولَ مِمّا ذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِالبَتِهِ مُؤْمِنِيْنِ هُوَمَالُكُمُ اللّا تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمُ مِنَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اللّا مَا اصْطُرِرْتُمُ اللّهِ وَانْ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمُ مِنَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اللّا مَا اصْطُرِرْتُمُ اللّهِ وَانْ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَمَا طِنَهُ انْ الّذِينَ يَكْسِبُونَ الْمُخْتَدِيْنَ هُو وَرُوا ظَاهِرَ الْإِنْمُ وَبَاطِنَهُ انْ الّذِينَ يَكْسِبُونَ الْمُخْتَدِيْنَ هُو وَمُ اللّهُ وَانْ وَمَا طَنَهُ انْ الّذِينَ يَكْسِبُونَ الْمُخْتَدِيْنَ هُو وَانْ وَمَا طِنَهُ انْ الّذِينَ يَكْسِبُونَ الْمُخْتَدِيْنَ هُو وَنَا فِي اللّهُ وَانْ وَمَا طَنَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَانْ وَمَا طَنَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

برحرام کی گئی ہیں' وہ کھول کھول کر بیان ہوچکی ہیں بجزاس حالت کے کہتم ان چیزوں کی طرف بے بس کردیئے جاؤ-اکٹر لوگ صرف اپنی خواہشوں کی بناپر بغیرعلم کے دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ ہرایک حدسے تجاوز کرنے والے کواللہ بخو بی جانتا ہے 🔾 کھلے چھپے ہرفتم کے گناہ چھوڑ دو- گنہگاریاں کرنے والوں کوان کی کی کنهگار بول کی سز ایقینا دی جائے گی 🔾

صرف الله تعالی کے نام کا ذبیجہ حلال باقی سب حرام: ﴿ ﴿ آیت: ۱۱۸-۱۱۹) عَلَم بیان ہور ہاہے کہ جس جانور کواللہ کا نام لے کر ذیج کیا جائے اسے کھالیا کرو-اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ جس جانور کے ذیج کے وقت اللہ کا نام ندلیا گیا ہواس کا کھانا مباح نہیں- جیسے مشرکین ازخودمر گیا ہوا مردار جانور' بتوں اور تھالوں پر ذ نج کیا ہوا جانور کھالیا کرتے تھے۔کوئی وجہنہیں کہ جن حلال جانوروں کوشریعت کے تھم کےمطابق ذنح کیا جائے'اس کے کھانے میں حرج سمجھا جائے بالخصوص اس وقت کہ ہرحرام جانور کا بیان کھول کھول کر کر دیا گیا ہے۔ فصل کی دوسری قرات فصل ہے وہ حرام جانور کھانے منوع ہیں سوائے مجبوری اور سخت بے بسی کے کہ اس وقت جول جائے اس کے کھالینے کی اجازت ہے۔ پھر کافروں کی زیادتی بیان ہورہی ہے کہوہ مردار جانورکواوران جانوروں کوجن پراللہ کے سوادوسروں کے نام لئے گئے ہوں حلال جانتے تھے۔ یہاوگ بلاعلم صرف خواہش رہتی کر کے دوسروں کو بھی راہ حق سے ہٹار ہے ہیں۔ ایسوں کی افتر اپردازی دروغ بافی اور زیادتی کواللہ بخوبی جانتاہے-

(آیت: ۱۲۰) ظاہری اور باطنی گنا ہوں کوترک کر دو- چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر' ہر گناہ کوچھوڑ و- نہ کھلی بدکارعورتوں کے ہاں جاؤ نہ چوری چھپے بدکاریاں کرو-تھلم کھلا انعورتوں سے نکاح نہ کرو جوتم پرحرام کر دی گئی ہیں۔غرض ہر گناہ سے دوررہو- کیونکہ ہر بدکاری کا برابدلہ ہے-حضور سے سوال ہوا کہ گناہ کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا'جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو نہ جا ہے کہ کسی کواس کی

#### وَلاتَأَكُلُوا مِمَّالَمْ يُذَكِّرِ السَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ لشَّيْطِيْنَ لَيُوْحُونَ إِلَى آوْلِيَ هِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَإِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمُ لَمُشْرِكُونَ ١٠

جس پرنام الله نه لیا گیا ہؤاہے نہ کھاؤ۔اس کا کھانا کھلی نافر مانی ہے۔شیطان اپنے ڈ ھب کےلوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تا کہ وہتم ہے گج بحثی كرير-اگرتم نے ان كاكبامان لياتو تبهار يجى مشرك مونے ميس كوئى شكنيس

سدهائے ہوئے کتوں کاشکار: 🌣 🌣 ( آیت: ۱۲۱) یہی آیت ہے جس سے بعض علماء نے پیسمجھا ہے کہ گوسی مسلمان نے ہی ذبح کیا ہو کیکن اگر بوقت ذبح الله کا نام نہیں لیا تو اس ذبیحہ کا کھانا حرام ہے اس بارے میں علماء کے تین قول ہیں۔ ایک تو وہی جو ندکور ہوا -خواہ جان بوجه كرالله كانام ندليا بويا بحول كر-اس كى دليل آيت فَكُلُوا مِمَّا آمُسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذْكُرُو ااسُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ بِ يعنى جس شكاركو تبهارے شکاری کتے روک رکھیں متم اسے کھالواور اللہ کا نام اس پرلو-اس آیت میں اس کی تاکید کی اور فرمایا کہ بیکھلی نافر مانی ہے یعنی اس کا کھانا - یاغیراللد کے نام پرذئ کرنا - احادیث میں بھی شکار کے اور ذبیجہ کے متعلق حکم وار دہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تواپی سدھائے ہوئے کتے کواللہ کا نام لے کرچھوڑ ئے جس جانور کووہ تیرے لئے پکڑ کرروک لئے تواسے کھالے-اور حدیث میں ہے جو چیزخون بہاوے

اوراللہ کا نام بھی اس پرلیا گیا ہو'اسے کھالیا کرو-جنوں سے حضور نے فر مایا تھا'تمہارے لئے ہروہ ہڈی غذاہے جس پراللہ کا نام لیا جائے - عید کی قربانی کے متعلق آپ کا ارشاد مروی ہے کہ جس نے نمازعید پڑھنے سے پہلے ہی ذئح کرلیا' وہ اس کے بدلے دوسرا جانور ذئ جس نے قربانی نہیں کی وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھے بھراللہ کا نام لے کراپنی قربانی کے جانور کو ذئح کرے۔چندلوگوں نے حضور ؓ سے

نہ ک سے مرباق میں کا وہ ، ہورے ما طلبیری مار پر سے پھراملدہ نام سے سرا پی مربای ہے جا بور بود ک سربی سے سیور سے پوچھا کہ بعض نومسلم ہمیں گوشت دیتے ہیں- کیا خبرانہوں نے ان جانوروں کے ذرح کرنے کے وقت اللہ کا نام بھی لیا یانہیں؟ تو آپ نے فرمایا' تم ان پراللّٰہ کا نام لواور کھالو۔

الغرض اس حدیث ہے بھی ہے میں ہوتا ہے کیونکہ صحابہ نے بھی تنجھا کہ بہم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور بیاوگ ادکام اسلام سے صحح طور پر واقف نہیں۔ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ کیا خراللہ کا نام لیتے بھی ہیں یانہیں ؟ تو حضور نے انہیں بطور مزیدا حقیا طفر ما دیا کہ تم خود اللہ کا نام لیون کا م لیون کہ بافرض انہوں نے نہ بھی لیا ہوتو بیاس کا بدلہ ہوجائے ۔ ورنہ ہر مسلمان پر ظاہراً حسن طن بی ہوگا - دو سرا قول اس مسئلہ میں بیہ ہے کہ بوقت ذرئے ہم اللہ کا پڑھا شرطنیں بلکہ مستحب ہے۔ اگر چھوٹ جائے گو وہ عمد آبویا بھول کر کوئی حرج نہیں۔ اس آیت میں جو فرایا گیا ہے کہ بیفت و نہ اس کا مطلب بیادگ بید لیتے ہیں کہ اس سے مراد غیر اللہ کے لئے ذرئے کیا ہوا جائور ہے جیے اور آیت میں ہو اُو فیسفًا اُھِلَّ لِغَیْرِ اللّٰہ بِبِہ بقول عطا ان جائوروں سے روکا گیا ہے جنہیں کفار اپنے معبود دوں کے نام ذرئے کرتے تھے اور مجوسیوں کے ذری کیا ہوا جائور ہے بیتے اور مجوسیوں کے ذری کیا ہوا جائور ہے بیتے اور مجوسیوں کے ذری کیا ہوا جائور ہے بیتے اور مجوسیوں کے ذری کیا ہوا جائور ہے بیتے اور مجوسیوں کے ذری کیا ہوا ہو کہ کا ہوا ہو نہ ہو نہیں متاخرین سے بھی دیا ہے کہ وَ اِنَّدُ سورہ انعام۔ ۱۲۱۱) میں داؤ حالیہ ہو نو فی اس وقت ہوگا ہوئیں سکا ورضوں سے جملہ اسمیہ جمید بیا عطف جملہ خوالہ کیا ہو نہوں انہا ہے کہ وہ تو بی بیلے کے حالیہ جملے ہو جس انجو کو حالیہ کہا گیا ہے دوسرے پروارد کرر ہے تھے وہی ان پر پڑ ہے گا عطف نا جائز ہوگا اور اگر اسے پہلے کے حالیہ جملے ہو حسل کیا وہا تو ہو اور اگر اس ہو جائے گا – واللہ اعلی سے اس اگر اس واؤ کو حالیہ نہ مانا جائے تو بیا عشر اس بیت سکتا ہے لیکن جو بات اور دوگی تھا وہ موسرے باطل ہوجائے گا – واللہ اعلی ۔

ابن عباس کا تول ہے مراداس سے مردار جانور ہے جواپی موت آپ مرگیا ہو۔ اس ندہب کی تائید ابوداؤد کی ایک مرسل حدیث سے بھی ہوسکتی ہے جس میں حضور کا فرمان ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اس نے اللہ کا نام لیے ہو یا نہ لیا ہو کیونکہ اگر وہ لیتا تو اللہ کا نام بی لیتا۔ اس کی مضوطی داقطنی کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا 'جب مسلمان ذبح کر سے اور اللہ کا نام ندذ کر کر سے تو اللہ کا دو کیونکہ مسلمان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس ند جہ بی دلیل میں وہ حدیث بھی پیش ہوسکتی ہے جو پہلے بیان ہو پھی ہے کہ نومسلموں کے ذبیحہ کے کھانے کی جس میں دونوں احتمال سے آپ نے اجازت دی۔ تو اگر ہم اللہ کا کہنا شرط اور الازم ہوتا تو حضور شخصی کہ نومسلموں کے ذبیحہ کھانے کی جس میں دونوں احتمال سے آپ نے اجازت دی۔ تو اگر ہم اللہ کا کہنا شرط اور الازم ہوتا تو حضور شخصی کہ کو مسلموں کے دبیر اور اللہ کہنا ہوت و خوالی میں۔ ہوا ہی میں کہنا تو حلال نہیں۔ ہدایہ میں کہنا تو حلال نہیں۔ ہدایہ کی کھا ہے کہ امام ابو یوسف اور مشاک کے کہا ہے کہ امام شافع سے پہلے ہی بہت سے انگہ اس کے خلاف ہے۔ چانچہ اور چود وسر اندہ ہربیان ہوا ہے کہ ہم اللہ پڑھنا شرط نہیں بلکہ متحب ہے۔ امام شافع تا کہ بہت سے انگہ اس کے خلاف ہے۔ چانچہ اور چود وسر اندہ ہب بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ پڑھنا شرط نہیں بلکہ متحب ہے امام شافع گا 'ان کے سب ساتھیوں کا اور ایک روایت میں امام احرکا اور امام مالکہ کا اور اجماع کا دعو کا کرنا کیسے درست ہو کہا گا گا ہے۔ حضرت این عباس 'خورت ابو ہریو'' مصرت عطابین الی ربائ کا اس سے اختلاف ہے۔ پھرا جماع کا دعو کا کرنا کیسے درست ہو

سكتا ہے-واللداعلم-

امام ابوجعفر بن جر روحته الله عليه فرمات بي كه جن لوگول في بوقت ذبح بهم الله بهول كرند كه جان پر بهى ذبيه حرام كها بئانهول

نے اور دلائل سے اس حدیث کی بھی مخالفت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا مسلم کواس کا نام بی کافی ہے۔ اگروہ ذیح کے وقت اللہ کا نام ذكركرنا بھول گيا توالله كانام كے اور كھالے-بيرحديث بيہ في ميں ہے كيكن اس كامر فوع روايت كرنا خطا ہے اور بيخطامعقل بن عبدالله خرزمي کی ہے۔ ہیں تو سیجے مسلم کے راویوں میں سے مگر سعید بن منصور اور عبد الله بن زبیر حمیری اسے عبد الله بن عباس سے موقوف روایت کرتے ہیں-بقول امام پیمٹی پیروایت سب سے زیادہ صحح ہے۔ شععی اور محمد بن سیرین اس جانور کا کھانا کمروہ جانتے تھے جس پراللہ کا نام نہ لیا گیا ہو-گوجھول سے ہی رہ گیا ہو- ظاہر ہے کہ سلف کراہت کا اطلاق حرمت پر کرتے تھے- واللہ اعلم- ہاں یہ یا در ہے کہ امام ابن جر بڑکا قاعدہ یہ ہے کہوہ ان دوا بیک تولوں کوکوئی چیز نہیں سمجھتے جوجمہور کے مخالف ہوں اور اسے اجماع شار کرتے ہیں۔ واللہ الموفق – امام حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ سے ایک شخص نے مسلہ بو چھا کہ میرے پاس بہت سے پرند ذرج شدہ آئے ہیں-ان میں ہے بعض کے ذرج کے وقت بسم الله پردھی گئی ہاوربعض پر بھول سے رہ گئ ہے اورسب خلط ملط ہو گئے ہیں۔ آپ نے فتوی دیا کہسب کھالو۔ پھر محد بن سیری سے یہی سوال ہواتو آپ نے فر مایا جن پراللہ کا ذکر نام نہیں کیا گیا انہیں نہ کھاؤ۔اس تیسرے مذہب کی دلیل میں بیصدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا' اللہ تعالیٰ نے میری امت کی خطا کو بھول کواور جس کام پرزبردتی کی جائے'اس کومعاف فرمادیا ہے۔ لیکن اس میں ضعف ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہایک مخض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہایار سول اللہ تتا ہے تو ہم میں سے کوئی شخص ذیح کرے اور بسم اللہ کہنا بھول جائے؟ آپ نے فرمایا' اللہ کا نام ہرمسلمان کی زبان پر ہے ( یعنی وہ حلال ہے ) لیکن اس کی اسناد ضیعف ہے۔ مروان بن سالم ابوعبداللہ شامی اس حدیث کاراوی ہےاوران پر بہت ہے آئمہ نے جرح کی ہے-واللہ اعلم- میں نے اس مسئلہ پرایک مستقل کتاب کھی ہے-اس میں تمام مذا ہب اوران کے دلائل وغیر ہفصیل سے لکھے ہیں اور پوری بحث کی ہے- بظاہر دلیلوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ذیح کے وقت بسم الله كہنا ضرورى ہے۔ليكن اگر كسى مسلمان كى زبان سے جلدى ميں يا مجولے سے ياكسى اور وجدسے ند فطے اور ذرى ہو گيا تو وہ حرام نہيں ہوتا (والله اعلم مترجم) عام الل علم تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا کوئی حصہ منسوخ نہیں لیکن بعض حضرات کہتے ہیں'اس میں اہل کتاب کے ذبیحہ کا استھنا کرلیا گیا ہے اوران کا ذبح کیا ہوا حلال جانور کھالینا ہمارے ہاں حلال ہے۔تو گووہ اپنی اصطلاح میں اسے ننخ ہے تعبیر کریں لیکن دراصل بیا یک مخصوص صورت ہے-

مچر فرمایا کہ شیطان اپنے ولیوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن عرائے جب کہا گیا کہ مختار گمان کرتا ہے کہ اس کے پاس وی آتی ہے تو آپ نے اس آیت کی تلاوت فر ما کر فر مایا' وہ ٹھیک کہتا ہے۔ شیطان بھی اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔اور روایت میں ہے کہاس وقت مختار ج کوآیا ہوا تھا۔ ابن عباس کے اس جواب سے کہوہ سچاہے اس شخص کو سخت تعجب ہوا۔ اس وقت آپ نے تفصیل بیان فر مائی که ایک توالله کی وحی جوآ تخضرت کی طرف آئی اورایک شیطانی وحی ہے جوشیطان کے دوستوں کی طرف آتی ہے۔شیطانی وساوں کو لے کرافشکر شیطان اللہ والوں ہے جھگڑتے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے آنخضرت علیہ سے کہا کہ یہ کیااندھیر ہے؟ کہ ہم اپنے ہاتھ سے مارا ہوا جانورتو کھالیں اور جے اللہ مارد بے یعنی اپنی موت آپ مرجائے اسے نہ کھائیں؟ اس پرایک آیت اتری اور بیان فرمایا کہ وجہ حلت الله كے نام كا ذكر ہے-ليكن ہے بيرقصه غورطلب- اولا اس وجہ سے كه يمبودى از خودمر ب ہوئے جانور كا كھانا حلال نہيں جانتے تھے

دوسرے اس وجہ سے بھی کہ یہودی تو مدینے میں تھے اور یہ پوری سورت مکہ میں اتری ہے۔ تیسر سے یہ کہ یہ حدیث ترفدی میں مروی ہے طبرانی میں ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوا سے کھا لو اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہوا سے نہا واور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہوا سے نہا و کہ اللہ تعالیٰ سونے کی قریشیوں سے کہلوا بھیجا کہ آنخضرت عظیم سے وہ جھڑیں اور کہیں کہ جسے تم اپنی چھری سے ذرج کرؤوہ تو حلال اور جسے اللہ تعالیٰ سونے کی چھری سے خود ذرج کر سے وہ حرام؟ یعنی میں اور ان کے اولیاء تو لیش میں بھی یہود کا ذرکہ ہیں۔ قریش میں بھی یہود کا ذرکہ ہیں۔

پی سے جو کہ کہا گئے گئے ہے کے ونکہ آیت کی ہے اور یہود مدینے ہیں تھے اور اس لئے بھی کہ یہودی خود مردار خوار نہ تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جے تم نے ذرج کیا ' یہ تو وہ ہے جس پراللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ مشر کین قریش فارسیوں سے خطو کتا بت کرر ہے تھے اور رومیوں کے خلاف انہیں مشور سے اور المداد پہنچا تھے اور فاری قریشیوں سے خطو و کتا بت رکھتے تھے اور آن مخضرت کتا بت کرر ہے تھے اور ان کی امداد کرتے تھے۔ اس میں انہوں نے مشر کین کی طرف بیا عمر اض بھی بھیجا تھا اور مشر کین نے محابہ شے کے خلاف انہیں اکساتے اور ان کی امداد کرتے تھے۔ اس میں انہوں نے مشر کین کی طرف بیا عمر ان کی تابعد ارس کی تو تم مشرک ہوجاؤ کی اعتراض کیا اور بعض صحابہ شے دل میں بھی بیات کھئی۔ اس پر بیآ بت اتری ۔ پھر فرمایا ' اگر تم نے ان کی تابعد ارس کی تو تم مشرک ہوجاؤ کے کہتم نے اللہ کی شریعت اور فرمان کے خلاف دوسر سے کی مان کی اور بہی شرک ہے کہ اللہ کے قول کے مقابل دوسر سے کا قول مان لیا چنا نچہ قرآن کر کیم میں ہے اِنت حذکو ا اَحْبَارَ ہُم ہُم وَرُهُ مُبَازَ ہُم ہُم اَرْبَابًا مِن دُونِ اللّٰہِ یعنی انہوں نے این کی عبادت نہیں کی تو آپ نے فرمایا ' انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی تو آپ نے فرمایا ' انہوں نے درم کو طلال کہا ور طلال کہا اور طلال کہا اور انہوں نے ان کا کہنا مانا۔ یہی عبادت ہے۔

## آوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاخِيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمْشِي بِهِ فِي الْخَاسِ كَمَنُ مِّنَهَا كَذَلِكَ الْنَاسِ كَمَنُ مِّنَهَا كَذَلِكَ النَّاسِ كَمَنُ مِّنَهَا كَذَلِكَ وَلِنَاسِ بِخَارِجٍ مِّنِهَا كَذَلِكَ وَلَنَّاسِ بِخَارِجٍ مِّنِهَا كَذَلِكَ وَلَنَّاسِ بَخَارِجٍ مِّنِهَا كَذَلِكَ وَلَكُونِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هَ وَلَكُورِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هَ وَلَكُورِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هَ

کیا ایک وہ مخص جومردہ تھا' پھرہم نے اسے زندہ کردیا اور اسے ایک نورعطا فرمایا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چل پھررہا ہے مثل اس مخص کے ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ اندھیریوں میں گھر اہوا ہوجس سے نکل نہیں سکتا ٹھیک ای طرح کا فروں کے لئے ان کے انمال خوبصورت کردیئے گئے ہیں 🔾

مؤن اور کا فرکا تقابلی جائزہ: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۲۲) مؤن اور کا فرک مثال بیان ہورہی ہے۔ ایک تو وہ جو پہلے مردہ تھا بینی کفرو گراہی کی حالت میں جیران وسرگشتہ تھا۔ اللہ نے اسے زندہ کیا' ایمان و ہدایت بخش۔ اتباع رسول کا چہکا دیا۔ قرآن جیسا نورعطا فرمایا جس کے منور احکام کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسلام کی نورانیت اس کے دل مین رچ گئی ہے دوسراوہ جو جہالت و مثلات کی تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے جوان میں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتا۔ کیا بید دنوں برابر ہوسکتے ہیں؟ اس طرح مسلم و کا فرمیں بھی تفاوت ہے۔ نوروظلمت کا فرق اورائیمان و کفر کا فرق فلا ہر ہے اور آیت میں ہے اللّٰہ و کِٹی اللّٰذِینَ امّنُوا اللّٰ ایمان داروں کا ولی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ انہیں اندھیروں سے نکال کرنور کی طرف لا تا ہے اور کا طاغوت ہیں جو انہیں نورسے ہٹا کراندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ بیابدی جہنمی ہیں۔ اور آیت میں ہے اَفْمَنُ یَّمُشِنی مُکِبًا عَلَی وَ جُھِ اِسْتَی خیدہ قامت والا 'میڑھی راہ چلنے والا اور سید ھے قامت والا 'سیدھی

راہ چلنے والا کیا برابر ہے؟ اور آیت میں ہے ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہر ہے اور سنتے دیکھتے کی طرح ہے کہ دونوں میں فرق نمایاں ہے افسوس پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے اور جگہ فرمان ہے اندھا اور بینا 'اندھیرا اور روشیٰ سایہ اور دھوپ' زندے اور مردے برابر نہیں۔ اللہ جسے چاہے سنادے لیکن تو قبر والوں کو سنا نہیں سکتا ۔ تو تو صرف آگاہ کر دینے والا ہے۔ اور بھی آیتیں اس مضمون کی بہت ہی ہیں۔ اس سورت کے شروع میں ظلمات اور نور کاذکر تھا۔ اسی مناسبت سے یہاں بھی مومن اور کا فرکی یہی مثال بیان فرمائی گئی۔

بعض کہتے ہیں مراداس ہے وہ خاص معین شخص ہیں جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ یہ پہلے گمراہ تھے۔ اللہ نے انہیں اسلا می زندگی بخشی اور انہیں نورعطافر مایا جسے لے کرلوگوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد حضرت عمار بن یا سررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ظلمات میں جو پھنسا ہوا ہے اس سے مراد ابوجہل ہے۔ صبحے یہی ہے کہ آیت عام ہے۔ ہرمومن اور کافر کی مثال ہے۔ کافروں کی نگاہ میں ان کی اپنی جہالت و صلالت اسی طرح آراستہ و پیراستہ کر کے دکھائی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قضا وقد رہے کہ وہ اپنی برائیوں کو ہی اس کی اپنی جہالت و صلالت اسی طرح آراستہ و پیراستہ کر کے دکھائی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قضا وقد رہے کہ وہ اپنی برائیوں کو ہی اچھائیاں سبحصتے ہیں۔ مندکی ایک صدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیر سے میں پیدا کر کے پھر اپنا نوران پر ڈالا 'جسے اس نور کا حصہ ملا اس نے دنیا میں آکر راہ پائی اور جو وہاں محروم رہا 'وہ یہاں بھی بہکا ہی رہا۔ جیسے فر مان ہے کہ اللہ اپنی بندوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جیسے فر مان ہے اندھا ورد کی تھا اور اندھیر ااور دوشنی بر ابنہیں۔

#### وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَافِي كُلِ قَرْيَةٍ ٱكْبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ الآبِانَفْسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ ايَةٌ قَالُوا لَنْ نَوْمِنَ حَتَّى نُوْتِي مِثْلَ مَا اوْتِي رُسُلُ الله قِلَا الله الله الله الله الله وَعَذَا الله وَالْتَا الله وَعَذَا الله وَع

بستیوں کے رئیس گمراہ ہوجا کیں تو تباہی کی علامت ہوتے ہیں: ہلہ ہلا (آیت:۱۲۳-۱۲۳) ان آیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبئی کی تسکین فرما تا ہے اور ساتھ ہی کفار کو ہوشیار کرتا ہے۔ فرما تا ہے کہ جیسے آپ کی اس بستی میں رؤ سائے کفر موجود ہیں جود وسروں کو بھی دین برخق سے روکتے ہیں اس طرح ہر پیغیبر کے زمانے میں اس کی بستی میں کفر کے ستون اور مرکز رہے ہیں لیکن آخر کا روہ غارت اور تباہ ہوتے ہیں اور نتیجہ ہمیشہ نبیوں کا بی اچھار ہتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ ہر نبی کے دشمن ان کے زمانے کے گئم گار ہے۔ اور آیت میں ہے ہم جب کسی بستی کو بیاہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے رئیسوں کو پھھ کم احکام دیتے ہیں جس میں وہ تھلم کھلا ہماری نا فرمانی کرتے ہیں۔ پس اطاعت سے گریز کرنے پر عذابوں میں گھر جاتے ہیں۔ وہاں کے شریلوگ اوج پر آجاتے ہیں 'پھر بستی ہلاک ہوتی ہے اور قسمت کا ان مٹ کھا سامنے آجا تا ہے۔

چنا نچہ اور آیوں میں ہے کہ جہال کہیں کوئی پیغبر آیا وہاں کے رئیسوں اور بڑے لوگوں نے جھٹ سے کہ دیا کہ ہم تہاری رسالت کے منکر ہیں۔ مال میں اولا دمیں ہم تم سے زیادہ ہیں اور ہم اسے بھی مانے نہیں کہ ہمیں سزا۔ ہواور آیت میں ہے کہ ہم نے جس سول کو بھیا وہ ہیں۔ مال میں اولا دمیں ہم تم سے زیادہ ہیں اور ہم اسے بھی مانے نہیں کہ ہمیں سزا۔ ہواور آیت میں ہے کہ ہم نے جو اب دیا کہ ہم نے تو جس طریقے پراپ بڑوں کو پایا ہے ہم توای پر چلے چلیں گے۔ مکر سے مرادگر اہی کی طرف بلانا ہے اور اپنی چنی چپڑی باتوں میں لوگوں کو پھنسانا ہے جیسے کہ تو م نوح کے بارے میں ہے وَ مَکّرُ وُا مَکُرًا کُبَّارًا قیا مت کے کہ طرف بلانا ہے اور اپنی چنی چپڑی باتوں میں لوگوں کو پھنسانا ہے جیسے کہ تو منور کے بارے میں ہے کہ چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم ضہ ہوتے ہم تو مسلمان ہو جاتے وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تہیں ہدایت سے کب روکا تھا؟ تم تو خود گنہ گار تھے۔ یہیں گئے تہاری ون است کی فتندا نگیز یوں نے اور کفروشرک کی دعوت نے ہمیں گراہ کر دیا۔ مکر کے معنی حضر سفیان نے ہم جگمل کے کئے ہیں۔ ون رات کی فتندا نگیز یوں نے اور کفروشرک کی دعوت نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ مکر کے معنی حضر سفیان نے ہم جگمل کے کئے ہیں۔ ون رات کی فتندا نگیز یوں نے اور کفروشرک کی دعوت نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ مکر کے معنی دعفر سفیان نے ہم جگمل کے کئے ہیں۔ کی میں میں کہ میں کہ کہ کہ کوئی انہیں اس کا شعور نہیں۔ جن لوگوں کو انہوں نے بہ کیا ان کا وہال بھی انہیں کے دوش پر ہوگا جیسے فرمان ہے وَ لَیکٹور مُن کے جن کو جگھی ڈھو کیں گئے آئے الَیکٹور کیا کے دوش پر ہوگا جیسے فرمان ہے وَ لَیکٹور مُن کے جن کو جگھی ڈھو کیں گئے دوش پر ہوگا جیسے فرمان ہے وَ لَیکٹور کیا۔

ہمیں نہ آئے ہم توباور کرنے والے ہیں۔ کہا کرتے سے کہ ہم پرفر سے یوں نازل ہیں ہوئے اللہ اس پنادیدار یوں اس وصا ۱۶ حالا ملہ رسالت کے سخق کی اصلی جگہ کواللہ ہی جانتا ہے۔ ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے رئیس پریقر آن کیوں نہیں انرا؟ جس کے جواب میں اللہ عزوجل نے فرمایا کیا تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کرنے والے وہ ہیں؟ پس مکے یا طاکفت کے کسی رئیس پرقر آن کے نازل نہونے سے وہ آنخضرت کی تحقیر کا ارادہ کرتے تھے اور بیصرف ضداور تکبر کی بنا پرتھا۔

جیسے فرمان ہے کہ تجھے دیکھتے ہی بیلوگ نداق اڑاتے ہیں اور کہددیتے ہیں کہ کیا یہی ہے جو تہبارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ یہ لوگ ذکر رحمٰن کے منکر ہیں۔ کہا کرتے تھے کہ اچھا یہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنارسول بنایا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان سخر وں کا منحر این انہی پرالٹا پڑا۔ انہیں ماننا ہی پڑاتھا کہ آپ شریف النسب ہیں۔ آپ سے اور امین ہیں۔ یہاں تک کہ نبوت سے پہلے قوم کی طرف سے آپ کو امین کا خطاب ملاتھا۔ ابوسفیان جیسے ان کا قریشیوں کے سردار نے بھی در بار ہر قل میں بھی حضور کے عالی نسب ہونے اور سے ہونے کی شہادت دی تھی۔ جس مناہ روم نے حضور کی صدافت طہارت نبوت وغیرہ کو مان لیا تھا۔ مند کی حدیث میں ہے حضور قرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولا دابرا ہیم

آ پ سے فرمایا' میں نے تمام مشرق ومغرب ٹٹول لیا لیکن آ پ سے زیادہ افضل کسی کونہیں پایا ( حاکم بیہق ) منداحمہ میں ہے'اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول کے دلول کودیکھا اور سب سے بہتر دل حضرت محم مصطفیٰ عظیقہ کا پایا۔ پھرمخلوق کے دلوں پرنگاہ ڈالی تو سب سے بہتر دل والے اصحاب رسول ً پائے۔ پس حضور کو اپنا خاص چیدہ رسول ً بنایا اوراصحاب کو آ پ کا وزیر بنایا جو آ پ کے دین کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ پس میہ مسلمان جس چیز کوبہتر سمجھیں' وہ اللہ وصدۂ لاشریک کے زدیک بھی بہتر ہے اور جے یہ براسمجھیں' وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ ایک باہر کے خص نے حصرت عبداللہ بن عباس کومبحد کے دروازے ہے آتا ہواد کھی کر مرعوب ہو کرلوگوں سے پوچھا' بیکون بزرگ ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ رسول کریم عظافتہ کے پچا کے لاکے حصرت عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے منہ سے بے ساختہ بیآ یت نکلی کہ نبوت کی جگہ کو اللہ بی بخو کی جانتا ہے۔

پرفرماتا ہے کہ جولوگ اس عظیم الثان نبی کی نبوت میں شک وشبہ کررہے ہیں'اطاعت ہے منہ پھیررہے ہیں'انہیں اللہ کے سامنے قیامت کے دن بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ ونیا کے تکبر کی سزاخواری کی صورت میں انہیں ملے گی جوان پردائی ہوگ۔ جیسے فرمان ہے کہ جو لوگ میری عبادت ہے جی چوائے ہیں'وہ ذلیل وخوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ انہیں ان کے مکر کی سزااور سخت سزاملے گی۔ چونکہ مکاروں کی چالیں خفیہ اور ہلکی ہوتی ہیں'اس کے بدلے میں عذاب علانیا اور سخت ہوں گے۔ بیاللہ کاظلم نہیں بلکہ ان کا پورابدلہ ہے۔ اس دن ساری چھپی عیاریاں کھل جائیں گی۔ حضور گاار شاد ہے کہ ہر بدعہد کی راہوں کے پاس قیامت کے دن ایک جھنڈ الہراتا ہوگا اور اعلان ہوتا ہوگا کہ بیافلال بی غداری ہے۔ پس اس دنیا کی پوشیدگی اس طرح قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ اللہ ہمیں بچائے۔

#### فَمَنَ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهَدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَاهِ وَمَن يُرِدُ آن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰ لِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسِ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

جس کی ہدایت کااراد ہ اللہ کا ہوتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جے وہ گمراہ کرنا چا ہتا ہے اس کے سینے کوا تنا بھچا ہوااور نٹک کردیتا ہے کہ کو یا اسے آسان پرچڑھنا پڑر ہاہے-ای طرح اللہ تعالی ان کے دلوں پر پھٹکاراور نجاست ڈال دیتا ہے جو یقین نہیں کرتے O

جس پراللہ کا کرم اس پراہ ہدایت آسان: ہے ہی ہر (آیت: ۱۲۵) اللہ کا ارادہ جے ہدایت کرنے کا ہوتا ہے اس پر نیک کے راست آسان ہوجاتے ہیں جیسے فرمان ہے اَفَمَنُ شَرَحَ اللّٰهُ صَدُرةً لِلْإِسْلَام فَهُو عَلَى نُورِ مِّن رَّبِهِ الْح يَعِيٰ الله ان کے سینے اسلام کا طرف کھول دیتا ہے اور انہیں اپنا نور عطا فرماتا ہے۔ اور آیت میں ہے فرمایا وَلکِنَّ اللّٰهَ حَبِّبَ اِلْیکُمُ الْویکُونَ اَللّٰهَ حَبِّبَ اِلْیکُمُ الْویکُونَ وَرَیْقَا فِی عُرف کھول ویتا ہے۔ اور آیت میں ہے فرمایا وَلکِنَّ اللّٰهَ حَبِّبَ اِلْیکُمُ الْویکُونَ اور نَافر مانی کی عَبْت پیدا کر دی۔ اور اسے تبہارے دلوں کوزیت دار بنادیا اور کفر وقت اور نافر مانی کی تبہارے دلوں میں کراہیت ڈال دی۔ بہولاگ راہ یا فتا اور نیک بخت ہیں۔ ابن عباسٌ فرماتے ہیں اس کا دل ایمان وقو حید کی طرف کشادہ ہوجاتا ہے۔ حضور مثلاثہ ہے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ دانا کون ساموس ہے? فرمایا سب سے زیادہ موت کو یادر کھنے والا اور سب سے زیادہ موت کو یادر کھنے والا اور سب سے زیادہ موت کو یادر کھنے والا اور سب سے زیادہ ہو ان کے دل میں ایک نور ڈال دیا جاتا ہے۔ جس سے اس کا سیدکھل جاتا ہے۔ لوگوں نے اس کی نشانی دریافت کی قرفر مایا جنت کی طرف جھکنا اور اس کی جانب رغبت کا مل رکھنا اور دنیا کے فریب سے ہما گنا اور الگ ہونا اور موت کے آیے ہی جب ہا تیاریاں کر ناضیقاً کی ایک قرات ضیقاً بھی ہے۔ حرَبًا جاتھی ہے بینی گنبگار۔ یا دونوں کے آیک بی معنی لین تک جو ہدایت کے لئے نہ کھلے اور ایمان اس میں جگد نہ پائے۔ آیک مرتبا یک بادریشین برزگ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے حجد کیارے میں دریافت فرمایا تواس نے کہا ہے ایک ورخت ہوتا ہے۔ جس کے ہاں اور ان نے کہا ہے ایک ورخت ہوتا ہے۔ جس کے ہاں اور ان کے ہاں اور ان کہا ہے ایک ورخت ہوتا ہوتا ہے۔ جس کے ہاں اور ان کہا ہے ان کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے ہیں کہا ہے اس کی جس کے ہاں کہا ہے ہوتا ہے۔ جس کے ہاں کہا ہے کہا ہے کہا ہے ہیں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے جس کے ہاں کہا ہوتا ہور کو کیسٹ کے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہوتا ہور کے کہا ہو کہا کو کہا گور کے کہا ہو کہا کو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کو کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کے کو کھا



الله كاا قرارا يك مصيبت معلوم ہوتی ہے۔ جيسى كسى پرآسان كى چڑھائى مشكل ہو- جيسے وہ اس كے بس كى بات نہيں - اس طرح توحيد وايمان بھی اس کے قبضے سے باہر ہیں- پس مردہ دل والے بھی بھی اسلام قبول نہیں کرتے - ای طرح اللہ تعالیٰ ہےا بیانوں پر شیطان مقرر کر دیتا ہے جوانہیں بہکاتے رہتے ہیں اور خیرسے ان کے دل کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ نخوست ان پر برتی رہتی ہے اور عذاب ان پر اتر آتے ہیں۔

وَهٰذَاصِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيًّا ۚ قَدْفَصَّلْنَ الْالْبِ لِقَوْمِ بِّتَّذَّكُّرُونَ۞ لَهُمُ وَارُالسَّلْمِ عِنْدَرَبِّهِ مُ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

تیرے رب کی سیدھی راہ یمی ہے- جولوگ غور وفکر کرتے ہیں ان کے لئے تو ہم اپنی آ میتی تفصیل واربیان کر چکے ہیں 🔾 ان کے لئے ان کے رب کے ہاں امن وامان کا گھر ہے۔ وہی ان کا کارساز ہے بیسب ان انمال کے جووہ کرتے رہے 🔾

قرآن حکیم ہی صراط متعقیم کی تشریح ہے: ﴿ ﴿ آیت ١٢١-١٢٤) مراہوں کا طریقہ بیان فرما کرا ہے اس دین حق کی نسبت فرما تا ہے کہ سیدھی اور صاف راہ جو بے روک اللہ کی طرف پہنچا دے یہی ہے-مُستَقِیمًا کا نصب حالیت کی وجہ سے ہے- پس شرع محمدی کلام باری تعالی ہی راہ راست ہے چنانچے حدیث میں بھی قرآن کی صفت میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی سیرھی راہ اللہ کی مضبوط ری اور حکمت والا ذکر یمی ہے (ملاحظہ ہوتر فدی مندوغیرہ) جنہیں الله کی جانب سے عقل وہم وعمل دیا گیا ہے ان کے سامنے تو وضاحت کے ساتھ الله کی آیتی آ چکیں-ان ایمانداروں کے لئے اللہ کے ہاں جنت ہے- جیسے کہ بیسلامتی کی راہ یہاں چلے'ویسے ہی قیامت کے دن سلامتی کا گھر انہیں ملے گا- وہی سلامتیوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے-ان کا کارساز اور دلی دوست ہے- حافظ و ناصر موید ومولیٰ ان کا وہی ہے-ان کے نیک اعمال کا

بدلہ یہ پاک گھر ہوگا جہال ہیشگی ہےاور یکسرراحت واطمینان سروراورخوشی ہی خوش ہے۔ وَيَوْمَ رَيَحْشُرُهُمْ مَجَيْعًا الْمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِاسْتَكُنَّ رُتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ وَقَالَ اَوْلِيَوْهُمُ مِ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغِْنَا آجَلْنَا الَّذِي آجَّلْتَ آجَلْنَا الَّذِي آجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوْبَكُمْ خُلِدِيْنَ فِيهَا إِلَّامَا شَاءَ اللَّهُ ۖ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُوَلِّي بَغْضَ الطَّلِمِينَ بَغِضًا أَبِمَا كَانُولَ يَكْسِبُونَ ١١٠ عُ

جس دن وہ ان سب کوجمع کرے گا- اے جنو ! تم نے بی آ دم میں ہے اپنی جماعت بہت بری کر کی تھی- ان کے دوست انسان کہیں گے کہ اے ہمارے پرور دگار ہم ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے رہے اور جو وقت تونے ہمارے لئے مقرر کر دیا تھا'اس وعدے تک ہم پہنچ گئے۔ فرمائے گائم سب کا ٹھکانا دوزخ ہے جہاں تم ہمیشہ رہوگے۔ آگے جواللہ کی مرخی - تیرارب حکمت وعلم والا ہے 🔾 ای طرح ہم بعض ظالموں کوبعض کا دوست بنادیتے ہیں بہسب اس کے جووہ کرتے رہے 🔾

یوم حشر: کی کی از آیت: ۱۲۸) وہ دن بھی قریب ہے جبکہ اللہ تعالی ان سب کو جمع کرے گا۔ جنات انسان عابد معبود سب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے۔ اس وقت جنات سے ارشاد ہوگا کہ تم نے انسانوں کو خوب ہے کایا اور ورغلایا۔ انسانوں کو یا دولایا جائے گا کہ میں نے تو جہیں پہلے ہی کہد یا تھا کہ شیطان کی نہ ماننا۔ وہ تمہاراد جمن ہے۔ میری ہی عبادت کرتے رہنا۔ بہی سیدھی راہ ہے۔ لیکن تم نے بچھ سے کام نہ لیا اور شیطانی راگ میں آگے۔ اس وقت جنات کے دوست انسان جواب دیں گے کہ ہاں انہوں نے تھم دیا اور ہم نے عمل کیا۔ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رہا اور فاکدہ حاصل کرتے رہے۔ جا ہلیت کے زمانہ میں جو مسافر کہیں از تا تو کہتا کہ اس وادی کے بڑے جن کی پناہ میں میں آتا ہوں۔ انسانوں سے جنات کو بھی فاکدہ پنچتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ان کے سردار بچھنے لگے تھے۔ موت کے وقت تک یہی حالت رہی ۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ اچھا اب بھی تم ساتھ ہی جہنم میں جاؤ۔ وہیں ہمیشہ پڑے رہنا۔ بیا استشاء جو ہے وہ وہ راجع ہے برزخ کی طرف۔ بعض کہتے ہیں دنیا کی مدت کی طرف۔ اس کا پورا بیان سورہ ہودکی آیت خلیدین فیکھا مادَامَتِ السَّمُوتُ وَ الْاَرُصُ اللَّا مَانَاءَ رَبُّكَ الْحَ کی تفیر میں آئے گا ان شاء اللہ ۔ اس آیت سے معلوم ہور ہا ہے کہ کوئی کی کے لئے جنت دوز خ کا فیصلہ نہیں کرسکا۔ ماشناء رَبُّكَ الْحَ کی تفیر میں آئے گا ان شاء اللہ ۔ اس آیت سے معلوم ہور ہا ہے کہ کوئی کی کے لئے جنت دوز خ کا فیصلہ نہیں کرسکا۔ سب مضیت رب یرموقو ف ہے۔

ہم مزاح ہی دوست ہوتے ہیں: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت ۱۲۹) لوگوں کی دوستیاں اعمال پرہوتی ہیں۔مومن کا دل مومن ہے ہی لگتا ہے گودہ کہیں کا ہوادر کیسا ہی ہواور کا فرکا فربھی ایک ہی ہیں ووہ مختلف مما لک اور مختلف ذات پات کے ہوں۔ ایمان تمناؤں اور ظاہر داریوں کا نام نہیں۔ اس مطلب کے علاوہ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس طرح کیے بعد دیگر ہے تمام کفار جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے زبور میں پڑھا ہے اللہ تعالی فرما تا ہے میں منافقوں سے انتقام منافقوں کے ساتھ ہی لوں گا۔ پھر سب سے ہی انتقام لوں گا۔ اس کی تصدیق قرآن کی مندرجہ بالا آیت ہے بھی ہوتی ہے کہم ولی بنائیں کے بعض ظالموں کو بعض ظالموں کا یعنی ظالم جن اور ظالم انس۔ پھر آپ نے آیت وَ مَنُ بَعُشُ عَنُ ذِکُرِ الرَّ حُمٰنِ کی تلاوت کی اور فر مایا کہ ہم سرکش جنوں کو سرکش انسانوں پر مسلط کردیں گے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ ای کواس پر مسلط کردے گا۔ کی شاعر کا قول ہے

وما من يدالا يد الله فوقها وما ظالم الاسيبلي بظالم

یعنی ہر ہاتھ ہرطاقت پراللہ کا ہاتھ اور اللہ کی طاقت بالا ہے اور ہر ظالم دوسرے ظالم کے پنج میں بھننے والا ہے-مطلب آیت کا بیہ ہے کہ ہم نے جس طرح ان نقصان یا فتہ انسانوں کے دوست ان بہکانے والے جنوں کو بنا دیا 'ای طرح ظالموں کے بعض کو بعض کا ولی بنا دیے ہیں۔ دیتے ہیں اور بعض سے بلاک ہوتے ہیں اور ہم ان کے ظلم وسرکٹی اور بغاوت کا بدلہ بعض سے بعض کودلا دیتے ہیں۔

المعشرالجِنِّ وَالْإِنْسِ اللَّهُ مِياْتِكُمْ رُسُلُّ مِنْكُمْ يَقْصُوْنَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ مِنْكُمْ مِقَالُوْ اللَّهِ مِنْكُمْ الْحُلُولُ اللَّهِ مَا الْحُلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللْهُ مُ اللَّهُ مُ ا

ملاقات سے ہوشیار کررہے تھے۔سب کہیں گے کہ ہاں ہم خوداپنے او پرگواہ ہیں۔انہیں حیات دنیانے دھوکے میں ڈال دیااوراپنے کا فرہونے کی گواہی خودانہوں

#### نے بی دے دی

جن اور انسان اور پاداش ممل: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۳۰) یہ اور سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ ہے جوقیامت کے دن اللہ کی طرف ہے انسانوں اور جنوں کو ہوگ ۔ ان ہے سوال ہوگا کہ کیاتم میں ہے ہی تہمارے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول نہیں آئے تھے۔ یہ یادر ہے کہ رسول کل کے کل انسان ہی تھے۔ کوئی جن رسول نہیں ہوا۔ انکہ سلف خلف کا ند بہ یہ ہے۔ جنات میں نیک لوگ جنوں کو نیک کی تعلیم کرتے تھے۔ بدی ہے روکتے تھے لیکن رسول صرف انسانوں میں ہے ہی آئے رہے۔ ضحاک بن مزاحم ہے ایک روایت مروی ہے کہ جنات میں بھی رسول ہوتے ہیں اور ان کی دلیل ایک تو یہ ہے۔ سو یکوئی دلیل نہیں اس لئے کہ اس میں صراحت نہیں اور یہ آیت تو بالکل و یہ ہی ہی جیسے مَرَ بَ الْبَعُورُ وَ الْمَرُ جَانُ اللّٰ عَلَی کَانَ اللّٰ عَلَی کَانَ اللّٰ عَلَی کَانَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَی کَانَ اللّٰ ا

اس طرح اس آیت میں مراد جنوں انسانوں کی جنس میں سے ہے نہ کہ ان دونوں میں سے ہرایک میں سے اور رسولوں کے صرف انسان ہی ہونے کی دلیل اِنَّا اَوُ حَیْناً اِلْیُکَ سے بَعُدَ الرُّسُلِ تک کی آیتیں اور وَ جَعَلْنا فِی ذُرِیَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَ الْکِتْبِ لِیں ثابت ہوتا ہے کظیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا انحصار آپ ہی کی اولا دمیں ہور ہا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس انو تھی بات کا قائل ایک بھی نہیں کہ آپ سے پہلے نبی ہوتے تھے اور پھران میں سے نبوت چھین لی گئی۔

اورآ بتاس سے بھی صاف ہے۔ فرمان ہے و مَآ اُرسَلُنَا قَبُلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمُشُونَ فِي الْاَسُواقِ يَعِيٰ جَمِه ہے پہلے جِننے رسول ہم نے بھیج سب کھانا کھاتے تھاور بازاروں میں آتے جاتے تھے۔ اور آ بت میں ہے اور اس نے بیم مند بالکُل صاف کردیا ہے فرما تا ہے و مَآ اَرُسلُنَا مِنُ قَبُلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِی اِلَیُهِمُ مِّنُ اَهُلِ الْقُری یعنی تجھ ہے پہلے ہم نے مردول کو بی بھیجا ہے جوشہروں کے بی تھے جن کی طرف ہم نے اپنی وحی نازل فرمائی تھی۔ چنات کا بہی قول قرآن میں موجود ہم نے والحن سے والحن سے باللہ کی طرف بھیرا جوقرآن سنتے رہے۔ جب من چکو و اللہ اللہ کہ اللہ تقوم کے پاس گے اور انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہنے گے کہم نے موق کے بعد کی نازل شدہ کتاب می جواب کی کتابوں کی تھدین کرتی ہے اور راہ حق دکھاتی ہے اور صراط متعقم کی رہبری کرتی ہے۔ پستم سب اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی مانواور اس پر ایمان لا و تا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے اور تمہیں المناک عذابوں سے بچائے۔ اللہ کی طرف سے جو پکار نے والا ہے اس کی نہ مانے والے اللہ کوعا جزنہیں کر سے نہاں کو بی اور کارساز اور والی یا سکتے ہیں بلکہ ایسے وکے گھی گراہی میں ہیں۔

ترندی وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ اس موقعہ پر جنات کورسول اللہ علیہ نے سورہ الرحمٰن پڑھ کر سائی تھی جس میں ایک آیت سَنَفُرُ نُح لَکُمُ اَیُّهَ النَّقَالِ النِّ ہے بینی اے جنوانسانو ہم صرف تہاری ہی طرف تمام تر توجہ کرنے کے لئے عنقریب فارغ ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھلار ہے ہو؟ الغرض انسانوں اور جنوں کواس آیت میں نبیوں کے ان میں سے بھیجنے میں بطور خطاب کے شامل کرلیا ہے ور ندرسول سب انسان ہی ہوتے ہیں۔ نبیوں کا کام یہی رہا کہ وہ اللہ کی آئیتیں سنا کمیں اور قیامت کے دن سے ڈرا کمیں۔ اس سوال کے جواب میں سب کہیں گے کہ ہال ہمیں اقرار ہے تیرے رسول ہمارے پاس آئے اور تیرا کلام بھی پہنچایا اور اس دن سے بھی متنبہ کردیا تھا۔ پھر جناب باری فرما تا ہے انہوں نے دنیا کی زندگی دھو کے میں گزاری-رسولوں کو جھٹلاتے رہے۔ مجزوں کی مخالفت کرتے رہے۔ دنیا کی آ رائش پر جان دیتے رہ گئے۔ شہوت پر تی میں پڑے رہے۔ قیامت کے دن اپنی زبانوں سے اپنے کفر کا اقر ارکریں گے کہ ہاں بے شک ہم نے نبیوں کی نہیں مانی - صلوات اللہ وسلام علیہم

## لْذَلِكَ آنَ لَمْ يَكُنُ رَّبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظَلْمِ قَاهَلُهَا عُفِلُكَ الْقُرَى بِظَلْمِ قَاهَلُهَا عُفِلُونَ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عُفِلُونَ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ ﴿

یہاں گئے کہ تیراربظلم کے ساتھ کی نبی کواس حال میں کہ دہ غافل ہوں کہا ک کرنے والانہیں ○ برخض کے لئے اس کے انمال کے بدلے کے درجے ہیں۔ تیرا ربان کے امال سے غافل نہیں ○

وَرَبُكَ الْعَنِيُ ذُو الرَّحْمَةِ 'إِنْ يَشَا يُذَهِبَكُمُ وَيَسْتَخَلِفَ مِنْ بَعْدِكُمُ مِسَا يَشَاءُ كَمَّ النَّاكُمُ مِّن ذُرِيَةِ قَوْمٍ مِنْ بَعْدِكُمُ مِسَا يَشَاءُ كَمَّ النَّاكُمُ مِّن ذُرِيَةِ قَوْمٍ الْخَرِيْنَ ﴿ الْخَرِيْنَ ﴿ الْخَرِيْنَ ﴿ الْخَرِيْنَ ﴿ الْمَعْجِزِيْنَ ﴿ الْخَرِيْنَ ﴿ الْمَعْجِزِيْنَ ﴿ الْخَرِيْنَ ﴿ الْمَعْجِزِيْنَ ﴾ قَلُ يُقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ قَلُ يُقَلِّعُ الطَّلِمُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ النَّهُ لا يُقْلِحُ الطَّلِمُونَ ﴾ تَعْلَمُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُقْلِحُ الطَّلِمُونَ ﴾ تَعْلَمُونَ هُ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ النَّهُ لا يُقْلِحُ الطَّلِمُونَ ﴾

تیرارب بے نیاز اور رحت والا ہے۔اگروہ چاہتو تم سب کوفنا کردےاور تمہارے بعد جے چاہے تمہارا جانشین بنادے جیسے کہاس نے تمہیں دوسری قو موں کی نسل

ے پیدا کیا ہے ○ جو پچھوں مدے تہیں دیئے جارہے ہیں وہ قطعا آنے والے ہیں۔تم اللہ کو کسی بات پر عاجز نہیں کریکتے ۞ کہدے کہا ہے گوتم سب اپنی جگہ مُل کئے جاؤ۔ میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ دار آخرت میں نیک انجام کس کا ہوتا ہے؟ اس میں تو پچھ شک نہیں کہ بے انصاف کسی طرح فلاح یانے والے نہیں ۞

سب سے بے نیاز اللہ: ہے ہے آ (آیت: ۱۳۳۱–۱۳۵۱) اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اسے کی کی کوئی حاجت نہیں۔ اسے کی خاک فائدہ نہیں۔ وہ کسی کامختاج نہیں۔ ساری مخلوق اپنے ہر حال ہیں اس کی مختاج ہے۔ وہ بڑی ہی رافت ورحمت والا ہے۔ رحم و کرم اس کی خاص صفتیں ہیں۔ جیسے فرمان ہے اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وُفْ رَّحِیُہُ الله اپنے بندوں کے ساتھ مہر بانی اور لطف سے پیش آنے والا ہے۔ تم جواس کی مخالفت کرر ہے ہوتو یا در کھو کہ اگر وہ چاہے تو تہ ہیں ایک آن میں غارت کرسکتا ہے اور تم ہار سے بعد ایسے لوگوں کو بساسکتا ہے جواس کی اطاعت کریں۔ بیاس کی قدرت میں ہے۔ تم دکھی لواس نے آخر اوروں کے قائم مقام تہیں بھی کیا ہے۔ آیک قرن کے بعد دوسر اقرن وہ کا اطاعت کریں۔ بیاس کی قدرت ہے جیسے فرمان ہے آگر وہ چاہے تو اے لوگو! وہ کا تاہے۔ ایک کو مارڈ التا ہے دوسر سے کو پیدا کرد بیا۔ رائے کے اللہ لوگو تم سب کوفنا کرد سے اور دوسروں کو لے آئے۔ وہ اس پر قادر ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کوفنا کرد سے اور ڈی کھوق لے نے اللہ کو گوئم سب کے سب اللہ کے مواور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کوفنا کرد سے اور ڈی کھوق لے آئے۔ اللہ کے کوئی انو کھی باتے تہیں۔

اور فرمان ہے وَ اللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اللّٰهُ الْغَنِي ہے اورتم سب فقیر ہو۔ فرما تا ہے اگرتم نافرمان ہو گئے تو وہ تہہیں بدل کراور قوم لائے گا جوتم جیسے نہ ہول گے۔ ذریت سے مراداصل ونسل ہے۔ اے نبی آپ ان سے کہدد یجئے کہ قیامت جنت دوزخ وغیرہ کے جو وعدے تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ۔ وہ تمہارے اعادے پر قادر ہے۔ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ۔ وہ تمہارے اعادے پر قادر ہے۔ تم گل سر کرمٹی ہوجاؤ گے۔ پھروہ تمہیں نئی پیدائش میں پیدا کر سے گا۔ اس پر کوئی عمل مشکل نہیں۔

حضور علی بین کوئی نہیں جواللہ کے اراد ہے میں اسے ناکام کرد ہے۔ اس کی چاہت کو نہ ہونے د ہے۔ لوگوتم اپنی کرنی کئے جاؤ 'میں اپنی مردوں میں شار کرد ہونے د ہے۔ لوگوتم اپنی کرنی کئے جاؤ 'میں اپنی طریقے پر قائم ہوں' ابھی ابھی معلوم ہوجائے گا کہ ہدایت پر کون تھا؟ اور صلالت پر کون تھا؟ کون نیک انجام ہوتا ہے اور کون تھنوں میں سر ڈال کرروتا ہے۔ جیسے فرمایا ' بے ایمانوں سے کہدو کہتم اپنے شغل میں رہو۔ میں بھی اپنے کام میں لگا ہوں۔ تم منظر رہو ہم بھی انظار میں ڈال کرروتا ہے۔ جیسے فرمایا ' بے ایمانوں سے کہدو کہتم اپنے شغل میں رہو۔ میں بھی اپنے کام میں لگا ہوں۔ تم منظر رہو ہم بھی انظار میں ہیں۔ معلوم ہوجائے گا کہ انجام کے لحاظ ہے کون اچھار ہا؟ یا در کھواللہ نے جو وعد ہے اپنے رسول سے کئے ہیں سب اٹل ہیں۔ چنا نچہ دنیا نے دکھولیا کہوہ نہی ہی ہی کو ان اپنی کرتا تھا 'اللہ دکھولیا کہ وہ نبی جس کا چپہ چپہنا لفت تھا 'جس کا نام لینا دو بھر تھا جو یکہ وظن سے نکال دیا گیا تھا' جس کی دشنی ایک کرتا تھا 'اللہ نے اسے غلبہ دیا لاکھوں دلوں پر اس کی حکومت ہوگئ اس کی زندگی میں ہی تمام جزیرہ عرب کاوہ تنہا ما لک بن گیا۔ بین اور بح بن پر بھی اس کے عاشینوں نے دنیا کو کھنگال ڈالا۔ بردی بردی سلطنوں کے منہ بھیر دیے' جہاں گئے غلبہ پایا۔ حسل کی' بہی اللہ کا وعدہ تھا کہ میں اور میر ہے رسول عالب آ تیں گے۔ جھے سے زیادہ قوت وعزت کس کی نہیں۔ فرمادیا تھا جدھررخ کیا' فتح حاصل کی' بہی اللہ کا وعدہ تھا کہ میں اور میر ہے رسول عالب آ تیں گے۔ جھے سے زیادہ قوت وعزت کس کی نہیں۔ فرمادیا تھا کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایما نداروں کی مدفر ما نمیں گے۔

د نیا میں بھی اور آخرت میں بھی - رسولوں کی طرف اس نے وحی بھیجی تھی کہ ہم ظالموں کوتہہ و بالا کر دیں گے اور ان کے بعد زمینوں کے سرتاج تنہیں بنا دیں گے کیونکہ تم جھے سے اور میرے عذابوں سے ڈرنے والے ہو- وہ پہلے ہی فرما چکا تھا کہتم میں سے ایما نداروں اور نیک کاروں کو میں زمین کا سلطان بنا دوں گا جیسے کہ پہلے سے یہ دستور چلا آر با ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ان کے دین میں مفبوطی اور کشائش دے گا۔ جس کے دین سے وہ خوش ہے اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کوشریک ندھ ہرائیں۔ الحمد للہ الحمد و المنه او لا و طاهرا و باطنا۔

# وَجَعَلُوْ اللهِ مِمّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْآنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْ الْهُذَا لِللهِ بِزَعْمِهِمْ وَهُذَالِشُرَكَا إِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَا بِهِمْ فَلا يَصِلُ اللهُ بِرَعْمِهِمْ وَهُذَالِشُرَكَا إِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَا بِهِمْ فَلا يَصِلُ اللهَ اللهُ وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو يَصِلُ الله شُركا بِهِمْ اللهَ مَا يَعْدُ اللهَ مَا يَعْدُ اللهُ مَا كَانَ لِللهِ فَهُو يَصِلُ اللهُ شُركا بِهِمْ اللهُ مَا تَعْدُ اللهُ وَعَمَا يَانَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَلِيَلَا اللهُ مَا يَفْتَرُونَ هُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ هُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ هُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ هُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ هُ

برعت کا آغاز: ﷺ ہم (آیت: ۱۳۱۱) مشرکین کی ایک نوا یجاد (بدعت) جو کفروشرک کا ایک طریقة تھی نبیان ہورہی ہے کہ ہر چیز بیدا کی ہوئی تو ہماری ہے پھر بیاس میں سے نذرانہ کا پچھ حصہ ہمارے نام کا تھہراتے ہیں اور پچھا پنے گھڑے ہوئے معبودوں کا جنہیں وہ ہمارا شرکی بنائے ہوئے ہیں ای سے سال میا تھوہ ہی ہے تھی کرتے ہیں کہ اللہ کے نام والے میں ال گیا تو اسے جھٹ سے نکال لیتے تھے۔ کوئی ذبحہ اپنے میں ایک بنام کا کر بتوں کے لئے تھرائے ہوئے میں سے پچھاللہ کے نام والے میں ال گیا تو اسے جھٹ سے نکال لیتے تھے۔ کوئی ذبحہ اپنے معبودوں کے نام کا کر بتوں کے ہوئے میں اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے ۔ یہ کسی بری تقسیم کرتے ہیں۔ اولاً تو یقشیم ہی جہالت کی علامت ہے کہ معبودوں کے نام کا کر بی تو بھول کر بھی اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے ۔ یہ کسی جری کونذر کرنے والے یہ کون کا جو اللہ لا اللہ کونہ پہنچ سے۔ اولاً تو یقشیم ہی جہالت کی علامت ہے۔ انہیں اس کے شریک تھر کی سے تو بتوں کو پہنچ جائے اور بتوں کا حصہ ہرگز اللہ کونہ پہنچ سے۔ انہیں اس کے شریک تھر اس کا برتھ ہم اگر اللہ کونہ پنچ سے۔ یہ سے برترین اصول ہیں۔ ایک ہی تفسیم کہ کے لئے لڑکیاں اور اپنے لئے لڑک اس کے بندوں کواس کا جرتھ ہم اگر اللہ کونہ پنچ سے۔ اور ختے تھے۔ اتنائیں سوچتے تھے کہ یہ کیسی کہ شیطان سے اور کون کا کہوں تھے ہم اس کے بیٹر اردہ اللہ کہ ہوں کہی کہوں کے میں میں کہوں کہوں کہوں کہوں کہوں کہوں کے جہوں کو برد قبل کر دیں۔ کوئی اس وجہ سے کہم اس کھلائیں۔ اس طانی حرکت کا نتیجہ ہلاکت اور دین کا طلائیں گے کہاں سے ؟ کوئی اس وجہ سے کہاں جہ سے کہاں سے ؟ کوئی اس وجہ سے کہاں سے ؟ کوئی اس وجہ سے کہاں سے ؟ کوئی اس وجہ سے کہاں ہے کہوں کو غیرہ۔ اس شیطانی حرکت کا نتیجہ ہلاکت اور دین کو

#### وَقَالُوْاهُذِهَ انْعَامُ وَحَرْثُ حِبْرٌ لاَ يَظْعَمُهَا إِلاَ مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَانْعَامُ حُرِّمَتُ ظُهُوْرُهَا وَانْعَامُ لاَ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُونَ هَ وَقَالُوُا مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى آزواجِنَا وَإِنْ يَكُنُ مَّيْتَةً فَهُمْ فِي فِيهِ شُرَكًا لَا سَيَجْزِيْهِمَ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ هِ

کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور پیکھتی اچھوتی ہے جے صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم چاہیں - بیسب ان کی اٹکل سے ہاور پھھ مولیٹی ایسے بھی ہیں جن کی سواری لینا حرام کردیا گیا ہے اور پھھ جو پائے ایسے بھی ہیں جن پرنام اللہ یہلوگ نہیں لیتے -صرف اللہ پرافتر اپردازی کر کے ان کی افتر اپردازیوں کی سزااللہ تعالیٰ عنقریب دےگا کہ کہا کرتے تھے کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لئے ہی ہے اور ہماری عورتوں پروہ حرام ہے ہاں اگروہ مراہوا نکلے تو اس میں وہ سب شریک ہیں ان کی اس غلط بیانی کی سزا آئہیں ہوگی اللہ تعالیٰ حکمت وعلم والا ہے ن

اللہ کامقررکردہ راستہ: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۳۸) حِجُرٌ کے معنی احرام کے ہیں۔ پیطریقے شیطانی ہے۔ کوئی اللہ کامقررکردہ راستہ نہ تھا۔
اپنے معبودوں کے نام پیچزیں کردیتے ہے۔ پھر جے چاہتے کھلاتے۔ جیسے فرمان ہے قُلُ اَرَءَ یُتُہُ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَکُمُ الخ ' ® یعنی بتلاؤ تو یہ اللہ کے دیئے رزق میں ہے تم جواپنے طور پر حلال حرام مقرر کر لیتے ہواس کا حکم تہمیں اللہ نے دیا ہے یاتم نے خود ہی خود پر تراش لیا ہے؟ دوسری آیت میں صاف فرمایا مَا حَعَلَ اللّٰهُ مِنُ بَحِیْرَةٍ یہ کافروں کی نادانی ' افتر ا اور جھوٹ ہے۔ بحیرہ سائبہ اور حام نام رکھ کر ان جانوروں کو اپنے معبود باطل کے نام پر داغ دیتے ہے۔ پھر ان سے سواری نہیں لیتے ہے۔ جب ان کے بچے ہوتے ہے تو انہیں ذرج کرتے ہے جج کے لئے بھی ان جانوروں پر سواری کرنا حرام جانتے ہے۔ یہ کام میں ان کولگاتے تھے ندان کا دودھ نکا لئے تھے۔ پھر ان کاموں کو شری کام قرار دیتے تھے اور اللہ کافر مان جانے تھے۔ اللہ انہیں ان کے اس کرقت کا اور بہتان بازی کا بدلہ دے گا۔

نذر نیاز: ﷺ (آیت:۱۳۹) ابن عبال فرماتے ہیں جاہلیت میں ریجی رواج تھا کہ جن چوپایوں کووہ اپنے معبود ان باطل کے نام کر دیتے تھے ان کا دودھ صرف مرد پیتے تھے جب انہیں بحرہوتا تو اگر نرہوتا تو صرف مرد ہی کھاتے -اگر مادہ ہوتا تو اسے ذرئے ہی نہ کرتے اوراگر پیٹ ہی سے مردہ نکلیا تو مردعورت سب کھاتے اللہ نے اس فعل سے بھی روکا - شعمیؓ کا قول ہے کہ بحیرہ کا دودھ صرف مرد



جاتا تو گوشت مردعورت سب کھاتے - ان کی ان جھوٹی باتوں کا بدلہ اللہ انہیں دے گا کیونکہ بیسب ان کا جھوٹ اللہ پر باندھا ہوا تھا' فلاح و نجات ای لئے ان سے دورکر دی گئی تھی۔ بیاپی مرضی ہے کسی کوحلال کسی کوحرام کر لیتے تھے۔ پھراسے رب کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ الله جیسے علیم کا کوئی قعل 'کوئی قول' کوئی شرع' کوئی تقدیر بے حکمت نہیں ہوتی - وہ اپنے بندول کے خیروشر سے دانا ہے اور انہیں بدلے دینے

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَالُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِ لَمِ وَّحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا اللهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّذِي آنْشَا جَنَّتٍ مَّعْرُولُتٍ وَكُولُتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشْتٍ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُنْعَتَلِفًا اكْكُلُهُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ 'كُلُوا مِنْ ثَمَرِهَ إِذًا آثُمَرَ وَاتْوَاحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسۡرِفُوۡۤا ۚ اِتَّهُ لَا يُحِبُ

بیشک وہ لوگ بڑے ہی گھاٹے میں ہیں جو جہالت سے اپنی اولا دول کو مارڈ التے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی کواللہ پرجھوٹ افتر اباندھ کرحرام کر لیتے ہیں بیقینا بیہ لوگ بہک گئے اورسید ھےداتے پرآنے والے بھی نہیں 🔾 ای نے باغات پیدا کئے ہیں' وہ بھی جوٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جوٹٹیوں پر چڑھائے نہیں جاتے اور مجبور کے درخت اور کیتی جدا جدا ذا نقه کی چیزیں اور زیتون اور اناریکسال بھی اور جدا گانہ بھی ان کے میوے دار ہونے کے بعدتم ان کا میوہ کھاؤاور اس کی ز کوۃ اس کے کاشنے کے دن ہی ادا کیا کر داور بے جانداڑ اؤ - فضول خرج لوگوں کو اللہ تعالی پینز بیس فر ما تا 🔾

اولا د کے قاتل: 🌣 🖈 ( آیت: ۱۴۰۰) اولا د کے قاتل اللہ کے حلال کوحرام کرنے والے دونوں جہان کی بربادی اپنے اوپر لینے والے ہیں۔ دنیا کا گھاٹا تو ظاہر ہے۔ ان کے بیدونوں کا م خودنقصان پہنچانے والے ہیں بےاولا دیہ ہوجا کیں گے۔ مال کا ایک حصہ ان کا تباہ ہو جائے گا- رہا آخرت کا نقصان سو چونکہ بیمفتری ہیں' کذاب ہیں' وہاں کی بدترین جگہ انہیں ملے گی' عذابوں کےسزاوار ہوں گے چیسے فرمان ہے اللہ پر جھوٹ باند ھنے والے نجات سے محروم ' کامیا بی سے دور ہیں۔ بید نیا میں گو پچھوٹا کدہ اٹھالیں کیکن آخر تو ہمارے بس میں آئیں گے۔ پھرتو ہم انہیں سخت تر عذاب چکھائیں گے کیونکہ بیکا فرتھے۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہا گرتو اسلام سے پہلے کے عربوں کی بدخصلتی معلوم کرنا جائے تو سورہ انعام کی ایکسوٹیس آیات کے بعد قد حسر الذین الخ 'والی آیت پڑھو' (بخاری كتاب مناقب قريش)

مسائل زکوۃ اورعشر مظاہر قدرت: 🖈 🖈 (آیت: ۱۴۱) خالق کل اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کھیتیاں' پھل'چویائے سب اس کے پیدا کئے ہوئے ہیں- کافروں کوکو کی حق نہیں کہ حرام حلال کی تقسیم ازخود کریں- درخت بعض تو بیل والے ہیں جیسے انگور وغیرہ کہ وہ محفوظ ہوتے ہیں-بعض کھڑے جوجنگلوں ادر پہاڑوں پرکھڑے ہوئے ہیں- دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے گر پھلوں کے ذائقے کے لحاظ ہےا لگ الگ-

انگور مجور بیدرخت تمہیں دیتے ہیں کہتم کھاؤ' مزہ اٹھاؤ' لطف پاؤ۔اس کاحق اس کے کٹنے اور ناپ تول ہونے کے دن ہی دولیعن فرض زکوۃ جو اس میں مقرر ہوؤہ ادا کر دو۔ پہلے لوگ کچھنہیں دیتے تھے۔شریعت نے دسواں حصہ مقرر کیا اور ویسے بھی مسکینوں اور بھوکوں کا خیال رکھنا۔ چنانچہ مسندا حمد کی حدیث میں ہے کہ حضور گنے فرمان صا در فرمایا تھا کہ جس کی مجبوریں دس وسی سے زیادہ ہوں' وہ چندخو شے مجد میں لا کر انکا دے تاکہ مساکیین کھالیں۔ یہ بھی مراد ہے کہ زکوۃ کے سوااور پچھسلوک بھی اپنی کھیتیوں' باڑیوں اور باغات کے بجلوں سے اللہ کے بندوں کے ساتھ کر سے ہو۔

صحیح بخاری میں ہے' کھاؤپیؤ پہنوادڑھولیکن اسراف اور تکبرے بچو-والتداعلم-

### وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَقَرْشًا مُكُلُوا مِمَّارَزَقَكُمُ اللهُ وَلاَ تَتَبِعُوا نُحُطُونِ الشَّيْطِنِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُّبِيْرِ فَيَ

ای نے چو پائے پیدا کئے بعض تو ہو جھ لا د نے والے اور بعض چھوئے قد کے اللہ کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ۞

(آیت: ۱۲۱۱) ای اللہ نے تہمارے لئے چوپائے ہیدا کے ہیں۔ ان میں ہے بعض تو ہو جوڈھونے والے ہیں جیسے اونٹ کھوڑئے خچر کھرھے وغیرہ اور بعض پست تو ہیں جیسے بحری وغیرہ - انہیں فرش اس لئے کہا گیا کہ یہ قدروقا مت میں پست ہوتے ہیں۔ زمین سے ملے رہتے ہیں۔ یہ بحی کہا گیا ہے کہ حولہ سے مراد سواری کے جانور اور فرشا سے مراد جن کا دودھ پیا جاتا ہے اور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ جو سوری کیا گئی ان کے بالوں سے کیاف اور فرش تیار ہوتے ہیں۔ یہ قول حضرت سدگ کا ہے اور بہت ہی مناسب ہے۔ خود قرآن کی سوری یاسین میں موجود ہے کہ کیاانہوں نے اس بات پرنظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے لئے چوپائے پیدا کرد ہے ہیں جو ہمارے ہی ہاتھوں کے سوری یاسین میں موجود ہے کہ کیاانہوں نے اس بات پرنظر نہیں کی کہ ہم نے ہی تو آئیس ان کے بس میں کردیا ہے کہ بعض سواریاں کررہے ہیں اور بعض کو بیا ہوں کا دودھ بیکھانے کے کام میں لاتے ہیں۔ اور آیت میں ہے وَ اِنَّ لَکُمُ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبُرةً الْحُمطلب سے ہے کہ ہم تہمیں ان چوپایوں کا دودھ بیلاتے ہیں اور ان کے بال وغیرہ سے تمہارے اور جھنے بچھونے اور طرح طرح کے فائد سے اٹھانے کی چیزیں بناتے ہیں۔ اور جگہ ہا اللہ دو ہے جس نے تمہارے لئے چوپائے جانور پیدا کے تاکہ تم ان پرسواریاں کرو۔ انہیں کھاؤ۔ اور بھی فائد سے اٹھاؤ۔ ان پر اپنے سر طرح کے فائد کے اٹھائی ان کہا میں کہ کہ جہتم رفتانیاں دکھار ہا ہے۔ بناؤنو کس نشانی کا انکار کرو گے؟

پھر فرما تا ہے اللہ کی روزی کھاؤ۔ پھل اناج 'گوشت وغیرہ۔ شیطانی راہ پر نہ چلؤ اس کی تابعداری نہ کرو جیسے کہ شرکوں نے اللہ ک چیزوں میں ازخود حلال حرام کی تقسیم کردی۔ تم بھی بیر کے شیطان کے ساتھی نہ بنو۔ وہ تمہارا دیمن ہے اسے دوست نہ مجھو۔ وہ تو اپنے ساتھ متمہیں بھی اللہ کے عذابوں میں پھنسانا چاہتا ہے۔ ویکھو کہیں اس کے بہکانے میں نہ آ جانا۔ اس نے تمہارے باپ آ دم کو جنت سے باہر نگوایا۔ اس کھلے دیمن کو بھولے سے بھی اپنادوست نہ مجھو۔ اس کی ذریت سے اور اس کے یاروں سے بھی بچو۔ یا در کھو ظالموں کو برابر بدلہ ملے گا۔ اس مضمون کی اور بھی آ بیتیں کلام اللہ شریف میں بہت ہیں۔

ثَمْنِيةَ أَزُواجٍ مِنَ الطَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَكُلُ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَكُلُ اللَّكُكُرِيْنِ حَرَّمَ الْمُ الْمُكُنِ الْمَااشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْشَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْشَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْشَيَيْنِ أَمَّا الْمُتَالِيِ اثْنَيْنِ فَي وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمُتَالِقِ اللَّهُ وَمِنَ الْمُتَالِقِ الْمُنَالِقِيلِ الْمُتَالِقِ اللَّهُ كُرِيْنِ حَرَّمَ آمِرِ الْمُنْشَيِينِ آمَتَا وَمِنَ الْمُتَالِقِ الْمُنْفَيِينِ آمَتِهُ وَمِنَ الْمُنْفَيِينِ آمَتَا الْمُتَالِقِيلُ الْمُتَالِقُ وَمِنَ الْمُتَالِقِ الْمُنْفَيِينِ آمَتَا الْمُتَالِقِيلِ الْمُنْفِيلِ اللْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ اللْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ اللْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِمِيلِ الْمُنْفِ

# اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ آرْحَامُ الْأَنْتَيَيْنُ آمُرَكُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَطِلْكُمُ اللهِ كَمُورُ اللهُ عَلَى اللهِ كَوْبُ اللهُ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ لُونَ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ لِيُضِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ لُونَ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ النَّالِمِينَ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ النَّالِمِينَ اللهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللّلْمُ اللَّهُ الللللللللللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللللللللللللللللللَّاللَّهُ الللللللَّاللَّا الللللللللللَّاللَّهُ الللللللللل

آٹھ زو ہادہ بھیڑیں دوشم اور دوشم بحری ہیں۔ پوچھ تو کہ کیا دونوں نرحرام ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچہ جسے بید دونوں مادیں اپنے پیٹ ہیں گئے ہوئے ہیں؟ میرے سامنے اس کی کوئی سند بیان کروا گرتم سچے ہوتو () اور اونؤں ہیں سے دوشم اورگائے کی دوشم نرو مادہ- پوچھ کہ کیاان دونوں کے نروں کواللہ نے حرام کیا ہے یا مادین کو جسے بید دونوں مادیں اپنے بیٹے ہیں گئے ہوئے ہیں؟ جس وقت اللہ نے اس کا تھم فرمایا 'کیا تم آپ اس وقت موجود تھے؟ اس سے بردھ کر ظالم اور کون ہو گا جواللہ کے ذمہ جھوٹ افتر اباندھ کر باوجود بے علمی کے بہکا تا پھرے- اللہ تعالی ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے ()

خودسا ختہ طال و حرام جہالت کا تمر ہے: ﷺ ﴿ (آیت: ۱۳۳۳) اسلام ہے پہلے عربوں کی جہالت بیان ہورہی ہے کہانہوں نے چوپائے جانوروں میں تقسیم کر کے اپنے طور پر بہت سے طال بنائے تھے اور بہت سے حرام کر لئے تھے جیسے بچر ہ سائیہ وسلہ اور حام وغیرہ - ای طرح کھیت اور باغات میں بھی تقسیم کررگی تھی - اللہ تعالی بیان فرما تا ہے کہ سب کا خالق اللہ ہے - کھیت ہوں باغات میں بھی تقسیم کررگی تھی - اللہ تعالی بیان فرما تا ہے کہ سب کا خالق اللہ نے - کھیت ہوں باغات موٹ کی جوز سے بھارے کھانے پینے موار یا ان چوپایوں کی قسم سے ہوائی میں - بھی مرا اور خار اور خار اگر کے موٹوں پر ترام کردیتے تھے - پھران اللہ خار ور دور کے لئے پیدا کی ہیں - جیسے فرمان ہے کہ بھی کہ موجود تھے کے خار ان سے موٹوں پر حرام کردیتے تھے - پھران سے ہی سوال ہوتا ہے کہ آخر اس حرمت کی کوئی ولیل کوئی کیفیت کوئی وجہ تو چیش کرو - چار قتم کے جانور مادہ اور نر اما کر آٹھ فتم کے ہو گئے ان سب کواللہ تعالی نے حلال کیا ہے - کیا تم اپنی دیکھی تی کہدر ہے ہو؟ اس فرمان الہی کے وقت تم موجود تھے؟ کیوں جھوٹ کہدر افز اپردازی کر سب سے کہلے بدیا پاک دسم عربی مرام ہو واؤ گے - سب سے پہلے بینا پاک رسم عربین کی بن قمعہ خبیث نے نکائی تھی ای رہانور چووڑ ہے - جیسے کہ جو گئے ہیں ہی بہلے بدلا اور غیر اللہ کی نام برجانور چووڑ ہے ۔ جیسے کہ کے حدیث میں آپی جو ہے ہیں۔

کہدے کہ میں توجودی میری طرف اتاری گئی ہے اس میں کسی کھانے والے پرکوئی چیز حرام نہیں پاتا مگروہ جومردار ہوئیا بہا ہوا خون یا سور کا گوشت کہ بیشک وہ حرام و ناپاک ہے یاوہ گناہ کی چیز جواللہ کے سوااوروں کے نام پرنامزد کی گئی ہوئیس جو محض بے بس اور عاجز ہوجائے نہ تو وہ نافر مان ہونہ صدے گذر جانے والا تو بیشک تیرا

#### پروردگار بخشنے والامہربان <u></u>

الله تعالیٰ کے مقرر کردہ حلال وحرام: 🌣 🌣 (آیت: ۱۳۵) الله تعالیٰ عزوجل اپنے بندے اور نبی حضرت محمد عظیۃ کو حکم ویتا ہے کہ آپ ان کا فروں سے جواللہ کے حلال کواپنی طرف ہے حرام کرتے ہیں فر مادیں کہ جووحی الٰہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو حرام صرف ان چیز وں کو کیا گیا ہے جو میں تنہمیں سنا تا ہوں' اس میں وہ چیزیں حرمت والی نہیں' جن کی حرمت کوتم رائج کررہے ہو۔ کہی کھانے والے پر حیوانوں میں سے سواان جانوروں کے جو بیان ہوئے ہیں' کوئی بھی حرام نہیں۔ اس آیت کے مفہوم کا رفع کرنے والی سورہ مائدہ کی آئنده آیات اور دوسری احادیث ہیں جن میں حرمت کا بیان ہے وہ بیان کی جائیں گی - بعض لوگ اسے نشخ کہتے ہیں اور اکثر متاخرین اسے ننخ نہیں کہتے کیونکہ اس میں تو اصلی مباح کواٹھا دینا ہے۔ واللہ اعلم-خون وہ حرام ہے جو بوقت ذیج بہہ جاتا ہے ٔ رگوں میں اور گوشت میں جوخون مخلوط ہو' وہ حرام نہیں – حضرت عا ئشہرضی اللہ عنہا گدھوں اور درندوں کا گوشت اور ہنٹہ یا کے اوپر جوخون کی سرخی آ جائے'اس میں کوئی حرج نہیں جانی تھیں۔ عمرو بن دینار نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سوال کیا کہلوگ کہتے ہیں کہ' رسول اللہ عظیمہ نے جنگ خيبر كے موقعہ يريالتو گدھوں كا كھانا حرام كرديا ہے۔ آپ نے فرمايا الل حكم بن عمر وتورسول اللہ عظی سے يہى روايت كرتے ہيں كيكن حضرت ابن عباس اس کا انکار کرتے ہیں اور آیت قُلُ لآ اَجدُ تلاوت کرتے ہیں۔ ابن عباس کا فرمان ہے کہ اہل جالمیت بعض چیزیں کھاتے تھے۔بعض کو بوج طبعی کراہیت کے چھوڑ دیتے تھے۔اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا' اپنی کتاب اتاری' حلال وحرام کی تفصیل بیان کردی' پس جے حلال کردیا' وہ حلال ہے اور جے حرام کردیا' وہ حرام ہے اور جس سے خاموش رہے وہ معاف ہے۔ پھر آپ نے ای آیت فکل لَّا أَحِدُ كى تلاوت كى -حضرت سوده بنت زمعه كى بكرى مرَّى جب حضورً سے ذكر مواتو آپ نے فرمايا ، تم نے اس كى كھال كيوں نداتارلى ؟ جواب دیا کہ کیامردہ بکری کی کھال اتارلینی جائز ہے؟ آپ نے یہی آیت تلاوت فر ماکر فرمایا کہ 'اس کاصرف کھانا حرام ہے کیکن تم اسے د باغت د ے کرنفع حاصل کر سکتے ہو چنانچوانہوں نے آ دمی بھیج کر کھال اتروالی اوراس کی مشک بنوائی جوان کے پاس مدتوں رہی اور کام آئی-(بخاری وغیره)

حضرت ابن عمر سے قنفذ (بینی خار پشت جے اردو میں سابی بھی کہتے ہیں) کے کھانے کی نسبت سوال ہوا تو آپ نے بہی آیت پڑھی - اس پرایک بزرگ نے فرمایا' میں نے حضرت ابو ہر برہ سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ اس کا ذکر رسول اللہ عظیقہ کے سائے آیا تھا تو آپ نے فرمایا' وہ خبیثوں میں سے ایک خبیث ہے' اسے من کر حضرت ابن عمر نے فرمایا' اگر حضور نے بیفر مایا ہے تو وہ یقیناوی بی ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمادیا(ابوداؤ دوغیرہ)

پھرفر مایا جوشخص ان حرام چیز وں کو کھانے پرمجبور ہوجائے لیکن وہ باغی اور حدسے تجاوز کرنے والا نہ ہوتو اسے اس کا کھالینا جائز ہے' اللہ اسے بخش دے گا کیونکہ وہ غفور ورجیم ہے' اس کی کامل تغییر سورہ کبقرہ میں گزر چی ہے۔ یہاں تو مشرکوں کے اس فعل کی تر دید منظور ہے جو انہوں نے اللہ کے حلال کوحرام کر دیا تھا۔ اب بتا دیا گیا کہ یہ چیز میں تم پر حرام ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے وہ بھی حرام ہو تیں تو ان کا ذکر بھی آ جاتا' پھرتم اپنی طرف سے حلال کیوں مقرر کرتے ہو؟ اس بنا پر پھراور چیزوں کی حرمت باتی رہتی جیسے کہ گھروں کے پالتو گدھوں کی مما نعت اور درندوں کے گوشت کی اور جنگل والے پرندوں کی جیسے کہ علماء کی خور میں ہوتی ہوگا ماننا بھی فرض کیا مشہور نہ ہب ہے ( یہ یا در ہے کہ ان کی حرمت قطعی ہے کیونکہ تھے احاد بیث سے ثابت ہے اور قرآن نے حدیث کا ماننا بھی فرض کیا ہے۔ مترجم)



یبودیوں پر خاصة ہم نے ہرناخن والے جانورکوحہام کردیا تھا'اورگائے بکری کی چر بی کھی ہم نے حرام کردیا تھا بجزاس کے جوان کی پیٹیر پر گلی ہوئی ہویا انتز یوں پر یا ہڈی سے لمی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ انہیں ان کی سرٹشی کی بیسزادی تھی بے شک ہم بالکل سچے ہیں 🔾

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند کو جب معلوم ہوا کہ سمرہ نے شراب فروثی کی ہے تو آپ نے فرمایا الله اسے غارت کرئے کہ بیس جانتا کہ حضور کے فرمایا ہے اللہ تعالی نے بہود یوں پر لعنت کی کہ جب ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اسے پکھا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فتح کمہ والے سال فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول نے شراب مردار سوراور بتوں کی خرید و فرو وخت حرام فرمائی ہے۔ آپ سے دریا فت کیا گیا کہ مردار کی چربیوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اس سے چرئے دریا تھا جاتے ہیں اور کشتیوں پر چڑھایا جاتا ہے اور چراغ میں جابا یا تا ہے آپ نے فرمایا 'وہ بھی حرام ہے۔ پھراس کے ساتھ ہی آپ نے جو این ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کہ مرتبہ آپ نے نفر مایا 'وہ بھی حرام ہے۔ پھراس کے ساتھ ہی آپ نے کھا نا شروع کردی ( بخاری وسلم ) ایک مرتبہ آپ فانہ تعبہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آسان کی طرف نظرا تھائی اور تین مرتبہ یہودیوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا! اللہ نے ان پر چربی حرام کی ثو انہوں نے اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کھائی ۔ اللہ تعالی جن پر چو جرح ام کی تو این پر چربی حرام کی ثو انہوں نے اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کھائی ۔ اللہ تعالی جن پر چو خرام کرتا ہے ان پر اس کی قیمت بھی جرام کرتا ہے ان پر اس کی قیمت بھی حرام فرما دیتا ہے۔ ( ابن مردویہ ) ایک مرتبہ آپ میں جدحرام میں خطیم کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے آپ میان کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے آپ سان کی طرف د کھرکہ نے اس وقت آپ عدران کی چا دراوڑ ھے ہوئے لیٹے تھے آپ نے چرہ و سے چا در ہٹا کرفر مایا اللہ یہود یوں پر

لعنت کرے کہ بریوں کی چربی کوحرام مانتے ہوئے اس کی قیمت کھاتے ہیں۔''ابوداؤ دمیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عندسے مرفوعاً مروی ہے کہ''اللہ جب کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام کرتا ہے تواس کی قیمت بھی حرام فرمادیتا ہے۔

### فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلُ رَبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةً وَلا يُرَدُّ بَاسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿

پر بھی اگر ریے تھے جھٹل ئیس تو تو کہددے کے تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے اوراس کا عذاب گنهگارلوگوں سے لوٹایا نہیں جاسکتا O

مشرک ہویا کا فرتو بہ کر لے تو معاف! ہے ہے ﴿ (آیت: ۱۳۷) ''اب بھی اگر تیرے خالف یہودی اور مشرک وغیرہ مجھے جھوٹا بتا کیں تو پھر بھی تو انہیں میری رحمت ہے مایوس نہ کر' بلکہ انہیں رب کی رحمت کی وسعت یا دولا تا کہ انہیں اللہ کی رضا جوئی کی تبلیغ ہو جائے 'ساتھ ہی انہیں اللہ کے اٹل عذا بول سے بیخ کی طرف بھی متوجہ کر' پس رغبت' رہبت' امید' ڈردونوں ہی ایک ساتھ سنا دے۔ قرآن کریم میں امید کے ساتھ خوف اکثر بیان ہوتا ہے۔ اس سورت کے آخر میں فرمایا' تیرارب جلد عذا ب کرنے والا ہے اور غفور و رحم بھی ہے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَذُو اُ مَغُفِرَ وَ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمُ الْخُ' تیرارب لوگوں کے گنا ہوں پر انہیں بخشے والا بھی ہے اور وہ بخت تر عذا ب کرنے والا بھی ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہے' میرے بندوں کو میرے غفور و رحیم ہونے کی اور میرے عذا بول کے بڑی ہونی دو بارہ کو بالے وہ کا مول کرنے والا ہے۔ نیز گن آیات میں ہے' کہ تیرے رب کی پھاری اور نہایت تخت ہے۔ وہ گنا ہوں کا بخشے والا اور تو بکا قبول کرنے والا ہے۔ نیز گن آیات میں ہے' کہ تیرے رب کی پھاری اور نہایت تخت ہے۔ وہ کی ابت کی آیات ہیں۔

سَيَقُولُ اللّذِينَ اَشَرَكُواْ لَوْشَاءُ اللّهُ مَا اَشْرَكُنَا وَلاَ مَنَا اللّهِ مَا اللّهِ مَنَ عِنْ اللّه النّاؤُنَا وَلاَ حَرَّمُنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَب الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُولًا بَاسَنَا \* قَالُ هَلَ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمِ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُولًا بَاسَنَا \* قَالُ هَلَ عَنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَيْلُهِ الْخَبَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَا الظّنَّ وَ النَّ النَّهُ الْخَبَةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ اللهِ الْحُبَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ اللهُ الْحُبَاةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ اللهُ الْحُبَةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ اللهُ الْحُبَاءُ الْمَا الْحَبَاءُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُحَبَاءُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمُعَالَى الْمَا الْمَا الْمُعَالَى الْمَا الْمَا الْمُعْتَاءُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمُعْتِلَاءُ الْمَا الْمُا الْمُا الْمَا الْمُعْتَاءُ الْمَاءُ الْمَا الْمُعْتِلَاءُ الْمُعْتَاءُ الْمَا الْمَالِمُ الْمُعْتَاءُ الْمَالِمُ الْمُعْتِمُ الْمَالِمُ الْمُعْتِلَاءُ الْمُعْتَاءُ الْمَالُولُولَا الْمُلْمَاءُ الْمُعْتَاءُ الْمُعْتَاءُ الْمُلْمُ الْمُعْتَاءُ الْمُعْتَعُولُ الْمُعْتَاءُ الْمُعْتَاءُ الْمُعْتَا

ممکن ہے کہ شرکین سے جت بازی بھی کرنے لگیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادااور نہ ہم کی طلل چیز کو ترام کرتے'ای طرح ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا - آخر کار ہمارے عذاب کا عزہ چھولیا' پوچھو کیا تمہارے پاس اس کی کوئی سند بھی ہے کہ اسے ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہواور نری اٹکلیں دوڑارہے ہو ) کہدے کہ اللہ ہی کی ججت تمام اور پوری ہے پس اگروہ چاہتا تو تم

سب كوراه حق د كھا ديتا 🔾

غلط سوچ سے باز رہو: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۳۸-۱۳۹) مشرک لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے شرک کا طال کو حرام کرنے کا حال تو اللہ کو معلوم ہی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ اگر چاہے تو اس کے بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اس طرح کہ ہمارے دل میں ایمان ڈال دے یا کفر کے کاموں کی ہمیں قدرت ہی نہ دے۔

قُلُ هَلُمْ شُهَدَآ يُحُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ آنَ اللهَ حَرَّمَ هُذَا فَالِ شُهِدُوا فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلا تَتَبَعُ آهُوَلَهُ هُذَا فَالِ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلا تَتَبَعُ آهُوَلَهُ الذِينَ كَذَبُوا بِالْتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْاِحْرَقِ وَهُمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْخِرَقِ وَهُمُ اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْلِاحِرَقِ وَهُمُ اللَّذِينَ كَذَبُوا بِالْتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْلِاحِرَقِ وَهُمُ اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّاحِرَقِ وَهُمُ اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّاحِرَقِ وَهُمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْهُ اللَ

کہو کہ ذراا پنے ان گوا ہوں کو تو لا وُ جو یہ بشارت دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے' پس اگروہ گواہی بھی دے دیں تو تو ان کے ساتھ ل کر ہاں میں باں نہ کہنے لگنا ان کی نفسانی خواہشوں کی پیروی تو ہرگز نہ کرنا جو ہماری آیات کو جمٹلاتے ہیں' آخرت کا یقین نہیں کرتے اور دوسروں کواپنے رب کے برابر سجھتے ہیں O

(آیت: ۱۵۰) تم نے خواہ نخواہ اپنی طرف سے جانوروں کوحرام کررکھا ہےان کی حرمت پرکسی کی شہادت تو پیش کر دو-اگریہ الی شہادت والے لائیں تو تو ان جھوٹے لوگوں کی ہاں میں ہاں نہ ملانا -ان منکرین قیامت 'منکرین کلام اللہ کے جھانے میں کہیں تم بھی نہ آجانا -

# قُلُ تَعَالُوا اَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّ تُشْرِكُوا الْهَوَا لِلَّا تُشْرِكُوا الْهَوَا لِلَّا الْهَوَا الْهَوَا الْهَوَا الْهَوَا الْهَوَا الْهَوَا الْهَوَا الْهُوا الْهُوا اللهُ الل

کہدے کہ آؤئم پرتمہارے رب نے جو پچھ حرام کیا ہے' میں تمہیں وہ پڑھ ساؤں یہ کہتم اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرواور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرواور مفلسی کے ڈریے اپنی اولا دکوئل نہ کرو' تمہیں اورانہیں روزیاں ہم ہی دیتے ہیں اور کسی بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤخواہ وہ ظاہر ہو خواہ وہ پوشیدہ ہواور جس جان کافٹل اللہ نے حرام کیا ہے' اسے بغیر کسی شرگی وجہ کے قبل نہ کرو' یہ ہیں وہ احکام جن کا عظم اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے تا کہ تم سمجھ بوچھلو ن

نبی اکرم علی کے وصیتیں: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۵۱) ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں 'جو خص رسول الله علی کی اس وصیت کو دیکی اس وصیت کو دیکی اس وصیت کو دیکی اس وصیت کو دیکی جا ہتا ہو جو آپ کی آخری وصیت تھی تو وہ ان آیات کو تنقون تک پڑھے۔'' ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں'' سورہ انعام میں محکم آیا ہیں۔ پھر یہی آیات آپ نے تلاوت فرما کیں۔'' ایک مرتبہ حضور نے اپنے اصحاب سے فرمایا'' تم میں سے کوئی شخص ہے جو میرے ہاتھوں پر ان تین باتوں کی بیعت کرے' پھر آپ نے بہی آیات تلاوت فرما کیں اور فرمایا جو اسے پورا کرے گا'وہ وہ الله سے اجر پائے گا اور جو ان میں سے کسی بات کو پورا نہ کرے گا تو دنیا میں ہی اسے شرعی سزادے دی جائے گی اور اگر سزانہ دی گئی تو پھر اس کا معاملہ قیا مت پر ہے۔ اگر اللہ جا ہے تو اس کے بعض دے اور اگر جا ہے تو سزادے' (مند' حاکم)

بخاری وسلم میں ہے ''تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر واللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرنے کی' اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپ نی سلام اللہ علیہ سے فرما تا ہے کہ' ان مشرکین کو جواللہ کی اولا دے قائل ہیں اللہ کے رزق میں ہے بعض کوا پی طرف سے حلال اور بعض کو حرام کہتے ہیں' اللہ کے ساتھ دوسروں کو پیعہ چھ ہیں' کہد ہے تھے جو چیزیں اللہ کی حرام کردہ ہیں' انہیں بھے سے ن لو جو میں بذر بعہ وہی اللی کرتا ہوں' تمہاری طرح خوا بمش نفس' تو ہم پرتی اور انکل و گمان کی بنا پہنیں کہتا - سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی وہ تمہیں وصیت بیان کرتا ہوں' تمہاری طرح خوا بمش نفس' تو ہم پرتی اور انکل و گمان کی بنا پہنیں کہتا - سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی وہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نے کرنا - بید کلام عرب میں ہوتا ہے کہ ایک جملہ کو طوف نف کردیا' پھر دوسرا جملہ ایسا کہد دیا جس کے حذف شدہ جملہ معلوم ہوجائے - اس آیت کی امر تنگ ان لا تقوم - بخاری وسلم میں ہے' رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں' میرے پاس جر کیل گئے ۔ عرب میں یوں بھی کہد دیا کرتے ہیں امر تنگ ان لا تقوم - بخاری وسلم میں ہے' رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں' میں ہوگا تو میں ہوگا ہوں سے جو تحض اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرے' وہ جت میں داخل ہوگا تو میں ہو اس نے چوری کی ہوا آپ ہوگا تو میں ہوا ہوں کے زنا کیا ہو' گواس نے چوری کی ہو اس نے چوری کی ہو اس نے بیاری وسے کیا گواس نے نیا کہ گور اس نے نیا کہ گور کیا ہوں کے نیا کہ گور اس نے نیا کہ گور کیا ہوں کو نہ کوری کی ہو۔

بعض روایات میں ہے کہ حضور سے موحد کے جنت میں داخل ہونے کاس کر حضرت ابوذر ٹے بیسوال کیا تھااور آپ نے بیہ جواب

دیا تھااور آخری مرتبہ فرمایا تھااور ابوذرکی ناک خاک آلود ہو چنانچہ راوی حدیث جب اسے بیان فرماتے تو یہی لفظ دہرادیتے۔ سنن میں مروی ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے اے ابن آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گااور میری ذات سے امیدر کھے گا، میں بھی تیری خطاؤں کو معاف فرما تارہوں گا خواہ وہ کیسی ہی ہوں کوئی پرواہ نہ کروں گا، تو اگر میرے پاس زمین بھر کر خطائیں لائے گا تو میں تیرے پاس اتن ہی معاف فرما تارہوں گا خواہ وہ کیسی ہوں کوئی پرواہ نہ کروں گا، تو اگر میرے پاس زمین بھر کر خطائیں لائے گا تو میں تیرے پاس اتن ہی مغفرت اور بخشش لے کر آؤں گا، بشر طیکہ تو نے میرے ساتھ کی کوئر کیک نہ کیا ہوئتو نے اتن خطائی کہ ہوں کہ وہ تا کہ گاہوں کی ہوں کہ وہ تا کہ گاہوں کی ہوں کہ ہوں گئے بخش دوں گا۔ اس حدیث کی شہادت میں ہے آیت آسکتی ہے اِنَّ اللّٰہ لَا یَعْفِرُ اَنْ یُشُرِكَ بِهِ وَیَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنُ یَّ شَمَاءُ لِعَنْ مُشْرِک کوتو اللہ مطلق نہ بخش کا باتی گنہگار اللہ کی مثیت پر ہیں جے چاہے بخش دے۔

تحیح مسلم میں ہے جوتو حید پرمرے وہ جنتی ہے۔ اس بارے میں بہت ی آیات اور احادیث ہیں۔ ابن مردویہ میں ہے کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کروگو تہارے کلاے کردیئے جائیں یا تہ ہیں سولی چڑھا دیا جائے یا تہ ہیں جائد این جائے میں ہے کہ مہیں رسول اللہ عظیمہ نے سات باتوں کا حکم دیا (۱) اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرنا گوتم جلادیئے جاؤ'یا کا ک دیئے جاؤ'یا سولی دے دیئے ہوئ اللہ عظیمہ نے سات میں تو حید کا حکم دیا (۱) اللہ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہوا۔ بعض کی قرائت و قضی رَبُّكَ الَّا تَعُبُدُوْ اللَّا الَّا اللهُ کو اللهُ الله

بخاری و مسلم میں ہے ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے صفور علیہ ہے دریافت کیا کہ کونساعل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا 'نماز وقت پر پڑھنا' میں نے پوچھا پھر؟ فرمایا' مال ہاپ کے ساتھ نکی کرنا' میں نے پوچھا پھر؟ فرمایا' اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں اگر اور بھی دریافت کرتا تو صفور بتنا دیے ہے۔ ہم جمعے میر نظیل رسول اللہ علیہ نے وصیت کی کہ اپنے وادا دک والدین کی اطاعت کراگر چدوہ تھے تھم دیں کہ توان کے لئے ساری دنیا ہے الگہ ہوجا تو بھی مان لے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ ہاپ وادا دک والدین کی اطاعت کراگر چدوہ تھے تھم دیں کہ توان کے لئے ساری دنیا ہے الگہ ہوجا تو بھی مان لے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ ہاپ وادا دک کی وصیت کی کہ وصیت کر کے اولا داور اولا دکی اولا دکی بابت وصیت فرمائی کہ آئیس ٹی نہ کروجیے کہ شیاطین نے اس کام کو جہیں سکھا رکھا ہے۔ لڑکیوں کو وہ کو گھر کونسا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے سامان کہاں ہے لاکس کے کہ اور آ سے جو اس کے بوجھا پھر کونسا گناہ ہے؟ فرمایا' اپنی اولا دکوائس خوف ہے تی کرنا کہ بیر میں سے والا دکوائس خوف ہے تی کرنا کہ بیر میں ہے والا دکوائس خوف ہے تی کرنا کہ بیر میں ہے والا دکو تھری کے خوف ہے تی کرنا کہ بیر میں ہے والا دکو تھری کے خوف ہے تی کہ دوسے جی اولا دکو تھری فرمایا کہم آئیس روزی دیے جیں اور سے بھر بی فرمایا کہم آئیس روزی دیے جیں اور تھرائی دوری جی جیں اور کہ گیا نہ گھونو تو ساتھ ہی فرمایا کہم آئیس روزی دیے جیں اور تھری میں دی در ہے جیں۔ والد دکو تھری کی وجہ سے اولا دکا گلانہ گھونو تو ساتھ ہی فرمایا کہم آئیس روزی دیے جیں۔ آئیس بھی ہم ہی دے در ہیں۔

پھرفرمایا کی ظاہراور پوشیدہ برائی کے پاس بھی نہ جاؤجیے اور آیت میں ہے قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّی الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنُها وَمَا بَطَنَ الْحُلِينَ تَمَامِ ظَاہِری بَاطِی برائیاں ظلم وزیادتی 'شرک وکفراورجھوٹ بہتان سب کچھاللہ نے حرام کردیا ہے۔اس کی پوری تغییر آیت وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ کی تغییر میں گزر چکی ہے جے حدیث میں ہے اللہ سے زیادہ غیرت والاکوئی نہیں۔اس وجہ سے تمام ب حیائیاں اللہ نے حرام کر دی ہیں خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں۔سعد بن عبادہؓ نے کہا کہ اگر میں کسی کواپٹی بیوی کے ساتھ دیکے لوں تو میں تو ایک ہی وار میں اس کا فیصلہ کر دوں' جب حضور کے پاس ان کا بی تول بیان ہوا تو فر مایا کیاتم سعدؓ کی غیرت پر تبجب کررہے ہو؟ واللہ میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور میرارب مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے' اسی وجہ سے تمام فحش کام ظاہر و پوشیدہ اس نے حرام کر دیئے ہیں (بخاری وسلم)

ایک مرتبہ حضور سے کہا گیا کہ ہم غیرت مندلوگ ہیں آپ نے فر مایا واللہ میں بھی غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے میغرت ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے میغیرت ہی ہے جواس نے تمام بری باتوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس حدیث کی سند تر فدی کی شرط پر ہے۔ تر فدی میں میصدیث ہے کہ میری امت کی عمریں ساٹھ ستر کے درمیان ہیں۔ اس کے بعد کسی کے ناحق قبل کی حرمت کو بیان فر مایا گووہ بھی فواحش میں واخل ہے لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اسے الگ کر کے بیان فر مادیا۔

بخاری وسلم میں ہے کہ جومسلمان اللہ کی تو حیداور میری رسالت کا اقرار کرتا ہؤا ہے قل کرنا بجز تین باتوں کے جائز نہیں۔ یا تو شادی شدہ ہو کر پھر زنا کر ہے یا کسی گوآل کردئے یادین کوچھوڑ دے اور جماعت سے الگ ہوجائے ۔مسلم میں ہے اس کی قتم جس سے سواکوئی معبود نہیں، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں۔ ابوداؤ داور نسائی میں تیسر اضخص وہ بیان کیا گیا ہے جو اسلام سے نکل جائے اور اللہ کے رسولوں سے جگ کرنے گئے اسے قبل کردیا جائے گایا، صلیب پر چڑ ھادیا جائے گایا، مسلمانوں کے ملک سے جلاوطن کردیا جائے گا۔

امیر المونین حضرت عثان بن عفان رضی الله تعالی عند نے اس وقت جبکہ باغی آپ کو محاصر ہے میں لئے ہوئے سے فرمایا میں نے رسول الله الله ہوئے سے خار میں ایک خون بجر ان تین کے طال نہیں ایک تو اسلام کے بعد کا فرہو جانے والا ووسرا شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا اور تیسرا بغیر قصاص کے کی کو آل کر دینے والا - اللہ کی قسم نے والا - اللہ کی قسم میرا خون بہانے کے در پے کیوں ہو جسم بی کا فرول میں جو کے بعد کو بلاوجہ آل کیا 'پھر تم میرا خون بہانے کے در پے کیوں ہو جسم بی کا فرول میں جو امن طلب کرے اور مسلمانوں کے معاہدہ امن میں آ جائے اس کے آل کرنے والے کے قسم میں بہت وعید آئی ہے اور اس کا قبل بھی شرعا میں میں ہے معاہدہ امن کا قاتل جند کی خوشبو بھی نہ پائے گا حالانکہ اس کی خوشبو بھی سمال کے داستے تک بھنے جاتی ہے ۔ اور دوایت میں ہے کیونکہ اس نے اللہ کا ذمہ تو ڑا 'اس میں ہے کہ بچاس برس کے داستے کی فاصلے ہے ہی جند کی خوشبو بھی ہے ۔ پھر فرما تا اور دوایت میں ہے کیونکہ اس نے اللہ کا ذمہ تو ڑا 'اس میں ہے کہ بچاس برس کے داستے کی فاصلے ہے ہی جند کی خوشبو بھی ہوں کہ جوار ما تا کہ دین جن گو اس کے احکام کو اور اس کی منع کردہ باتوں کو ہم ہوں۔ ۔ بھر فرما تا کہ دین جن گو اس کے احکام کو اور اس کی منع کردہ باتوں کو ہم ہوں۔ ۔ بھر فرما تا کہ دین جن گو اس کے احکام کو اور اس کی منع کردہ باتوں کو ہم ہوں۔ ۔ بھر فرما تا کہ دین جن گو اس کے احکام کو اور اس کی منع کردہ باتوں کو ہم ہوں۔

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيْمِ اللَّا بِالَّتِي هِي آخْسَنَ حَتَّى اللَّهِ الْفَرْدَ اللَّهِ اللَّهِ الْقَسْطِ لَا تُكَلِّفُ يَبَلِغَ اللَّهُ وَاوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا اللَّا وُسْعَهَا وَاذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلُو كَانَ ذَا قُرُلِكُ وَاعْمَدِلُواْ وَلُو كَانَ ذَا قُرُلِكُ وَاعْمَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُلِكُ وَاعْمَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُلِكُ وَاعْمَدِ اللهِ اَوْفُواْ لَالِكُمْ وَطْسَكُمْ بِ الْعَلَكُ وَتَذَكّرُونَ فَ وَبِعَهْدِ اللهِ اَوْفُواْ لَالِكُمْ وَطْسَكُمْ بِ الْعَلَكُونَ تَذَكّرُونَ فَي اللهِ اللهِ اَوْفُواْ لَالِكُمْ وَطْسَكُمْ بِ اللهِ لَعَلَكُ وَتَذَكّرُونَ فَي اللهِ المُلْكِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْلِي اللهِ اللهِ المُلْمُ ال

۔ بیموں کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ گرا پیے طور پر کہاس کے حق میں بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پینی جائے اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ جوعہد ہوا ہے' ہم کی مختص کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے' اور جب بولؤ انصاف کا پاس رکھوا گر چہکی قرابت دار کا معاملہ بی کیوں نہ ہوا وراللہ کے ساتھ جوعہد ہوا ہے'

#### اسے پورانباہ دوئیہ ہیں وہ باتیں جن کا حکم اللہ تهمیں دے رہاہے تا کہ تم نصیحت حاصل کرو 🔾

پھر تھم فر مایا کہ لین دین اور ناپ تول میں کی بیشی نہ کرو۔ ان کے لئے ہلاکت ہے جو لیتے وقت پورالیں اور دیے وقت کم دیں۔
ان امتوں کو اللہ نے غارت کر دیا جن میں یہ بدخصلت تھی۔ جامع تر نہ میں ہے کہ حضور نے ناپنے اور تو لئے والوں سے فر مایا تم ایک ایسی
چیز کے والی بنائے گئے ہوجس کی ضحیح گرانی نہ رکھنے والے تباہ ہوگئے۔ پھر فر ما تا ہے کسی پراس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہم نہیں لا دیے یعنی
اگر کسی شخص نے اپنی طاقت بھر کوشش کرلی دوسر سے کا حق دے دیا' اپنے حق سے زیادہ نہ لیا' پھر بھی نا دانستہ طور پنلطی سے کوئی بات رہ گئی ہو
تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑنہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے آیت کے بید دونوں جملے تلاوت کر کے فر مایا کہ جس نے صحیح نیت سے
وزن کیا' تو لا' پھر بھی اس میں کوئی کی' زیاد تی' بھول چوک سے ہوگئی تو اس کا مواخذہ نہ ہوگا۔'' بیصد بیث مرسل اور غریب ہے۔

پھر فرما تا ہے بات انساف کی کہا کرواگر چہ قرابت داری کے معاملے میں ہی پھے کہنا پڑے۔'' جیسے فرمان ہے بَایُنھا الَّذِینَ اَمَنُوا کُونُوا قَوْمِینَ بِالْقِسُطِ اورسورہ نساء میں بھی یہی تھم دیا کہ برخض کو ہر حال میں بھائی اور انساف نہ چھوڑ نا چا ہے۔ جھوٹی گواہی اور غلط فیصلے سے بچنا چا ہے' اللہ کے عہد کو پورا کرواس کے احکام بجالا وُ'اس کی منع کردہ چیزوں سے الگ رہواس کی کتاب اس کے رسول کی سنت پر چلتے رہو یہی اس کے عہد کو پورا کرنا ہے'ا نہی چیزوں کے بارے میں اللہ کا تاکیدی تھم ہے' یہی فرمان تبہارے لئے وعظ ونصیحت کا ذریعہ ہیں تا کہ جواس سے پہلے تکھ بلکہ برے کا موں میں تھے'اب ان سے الگ ہوجاؤ۔ بعض کی قرائت میں تَذَ تَکُرُونُ کَ بھی ہے۔

### وَآنَ هٰ ذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُورُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُورُ وَصَّحَكُمْ بِهُ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ وَصَحَدُمْ بِهُ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾

اور پی کہ میری سیدھی راہ یہی ہے'تم سب ای پر چلے جاؤ' اور دوسرے راستوں پر نہ پڑ جانا کہ وہمہیں راہ اللہ سے جدا کردیں گے متہیں جناب باری بیہ تاکیدی حکم فرمار ہاہےتا کہتم پر ہیزگار بن جاؤ 🔾

شیطانی را بین فرقہ سازی: ﴿ ﴿ آیت: ۱۵۳) یہ اوران جیسی آیات کی تفسیر میں ابن عباسٌ کا قول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو باہم اعتاد کا حکم دیتا ہے اورا ختلاف و فرقہ بندی ہے روکتا ہے اس لئے کہ الحکے لوگ اللہ کے دین میں پھوٹ ڈالنے ہی ہے تباہ ہوئے تھے۔ مند میں ہے کہ اللہ کے ذبی نے ایک سیدھی کیر کھینچی اور فر مایا 'اللہ کی سیدھی راہ یہی ہے۔ پھراس کے دائیں بائیں اور کیسریں کھینچی کر فر مایا 'الن تمام راہوں پر شیطان ہے جو اپن طرف بلار ہاہے۔ پھرآپ نے اس آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت فر مایا۔ اس صدیث کی شاہدوہ صدیث ہے جو مند وغیرہ میں حضرت جابر ہے مروی ہے کہ ہم نبی عظینتے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو آپ نے اپنے سامنے ایک سیدھی کیکر کھینچی اور فر مایا 'یہ اللہ

تعالی کا راستہ ہے پھراس کے دائیں اور بائیں دؤ دولکیریں تھینچیں اور فرمایا کہ بیشیطانی راہیں ہیں اور چے کی لکیر پر انگلی رکھ کراس آیت کی تلاوت فرمائی - ابن ماجه میں اور بزار میں بھی بیحدیث ہے- ابن مسعود سے کسی نے پوچھاصراط متنقیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس پرہم نے ا پنے نبی علیہ کوچھوڑا اس کا دوسرا سرا جنت میں جاملتا ہے۔ اس کے دائیں بائیں بہت ہی اور راہیں ہیں جن پرلوگ چل رہے ہیں اور دوسرول کوبھی بلارہے ہیں۔ جوان راہوں میں ہے کسی راہ پر ہولیا' وہ جہنم میں پہنچا' پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فر مائی -حضور ً فر ماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صراط متعقیم کی مثال بیان فر مائی - اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں بہت سے دروازے ہیں اور سب چو پٹ کھلے پڑے ہیں اور ان پر پردے لئکے ہوئے ہیں-اس سیدھی راہ کے سرے پر ایک پکارنے والا بیجو پکار تار ہتا ہے کہ لوگوتم سب اس صراط متنقیم پرآ جاؤراتے میں بکھر نہ جاؤ' بچ راہ کے بھی ایک شخص ہے۔ جب کوئی شخص ان در دازوں میں ہے سی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے خبر دارا سے نہ کھول' کھولو گے تو سیدھی راہ سے دورنکل جاؤ گے۔ پس سیھی راہ اسلام ہےاور دونوں دیواریں اللہ کی حدود ہیں۔ کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں' نمایاں شخص اللہ کی کتاب ہے۔ اوپر سے پکارنے والا اللہ کی طرف کا نصیحت کرنے ولا ہے جو ہرمومن کے دل میں ہے (ترندی) اس مکتے کو نہ بھولنا چاہئے کہ اپنی راہ کے لئے سبیل واحد کا لفظ بولا گیا اور گمراہی کی راہوں کے لئے سبل جمع کا لفظ استعال کیا گیااس لئے کدراہ می ایک ہی ہوتی ہے اور ناحق کے بہت سے طریقے ہوا کرتے ہیں جیسے آیت اَللّٰهُ وَلِي الَّذِينَ امّنُوا ميں ظُلُمْتِ كوجمع كافظ سے اور نوركووا حدكے لفظ سے ذكر كيا كيا ہے-حضور عَيَا الله في ايك مرتبه قُلُ تَعَالَوُ اسے تين آيات تك تلاوت كرك فرمایا عم میں سے کون کون ان باتوں پر مجھ سے بیعت کرتا ہے؟ پھر فرمایا ،جس نے اس بیعت کواپنالیا 'اس کا اجراللہ کے ذیعے ہے اور جس نے ان میں سے کسی بات کوتو ڑ دیا'اس کی دوصورتیں ہیں' یا تو دنیا میں ہی اس کی سزاشری اسے ال جائے گی' یا اللہ تعالیٰ آخرت تک اسے مہلت وے دے گا' پھر دب کی مشیت پر مخصر ہے اگر چاہے سزاد کے اگر چاہے تو معاف فر مادے۔

وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ ۗ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُمْ بِلِقَا ۚ رَبِّهِمْ ا يُؤْمِنُونَ ١٥ وَهٰذَا كِتْبُ آنْزَلْنَهُ مُبْرَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقْفُوا لَعَلَّكُمُ ثُرُحَمُونَ ١

پھرہم نے موکیٰ کو کتاب عنایت فر مائی جس سے نیک کاروں پر نعمت پوری ہواس میں تمام احکام کی تفصیل ہے اور ہدایت ومہر بانی ہے تا کہ لوگ اپنے رب کی ملا قات پرایمان لائیں 🔾 اوراس بابرکت کتاب کوچی ہم نے نازل فرمایا ہے پستم اس کی حکم برداری کرواوراللہ ہے ؤروتا کہتم پردھم کیاجائے 🔿

جنول نے قرآن حکیم سنا: ﴿ ﴿ آیت: ۱۵۴-۱۵۵) امام ابن جریر نے تولفظ أُمَّ کور تیب کے لئے مانا ہے یعنی ان سے بیجی کہدے اور ہماری طرف سے میخبر بھی پہنچاد کے لیکن میں کہتا ہوں ٹھ کور تیب کے لئے مان کرخبر کاخبر پرعطف کردیں تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ ایہا ہوتا ہاورشعروں میں بھی موجود ہے۔ چونکہ قرآن کریم کی مدح اَنَّ هذا صِرَاطِی مُسْتَقِیْمًا میں گذری تھی اس لئے اس پرعطف ڈال کر توراة كى مدح بيان كردى - يسي كداور بھى بهتى آيات ميس ہے - چنانچ فرمان ہے وَمِنُ قَبُلِه كِتنبُ مُوسْنى إِمَامًا وَّرَحُمَةً وَهذَا كِتُنْ مُّصَدِقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا تعِنى اس سے پہلے تورا ۃ امام رحمت تھی اوراب بیقر آن عربی تصدیق کرنے والا ہے-ای سورت کے اول میں

ہے قل من انزل الکتاب الذی الخ 'اس آیت میں بھی تورات کے بیان کے بعداس قر آن کا بیان ہے۔

کافروں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے فکما جآء کھم النحق مِن عِندِنَا الح جبان کے پاس ہماری طرف ہے قائی ہے آئی پنچا تو کہنے لگئا ہے اس جیسا کیوں نہ ملا جوموی کو ملا تھا جس کے جواب میں فرمایا گیا' کیاانہوں نے موی کی اس کتاب کے ساتھ کھڑئیں کیا تھا؟ کیا تھا؟ کیا صاف طور سے نہیں کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور ہم تو ہرا یک کے منکر ہیں۔ جنوں کا قول بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا' ہم نے وہ کتاب بی ہے جوموی کے بعداتری ہے جواب میں موجود تھیں کتابوں کو بچا کہتی ہے اور راہ حق کی ہدایت کرتی ہے وہ کتاب جامح اور کامل تھی۔ شریعت کی جن باتوں کی اس وقت ضرورت تھی سب اس میں موجود تھیں' بیا حسان تھا نیک کاروں کی نیکیوں کے بدلے کا ۔ جیسے فرمان ہے اور جیسے فرمان ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو ہم نے ان کا امام بنا دیا جبکہ انہوں نے صبر کیا اور مہاری آیات پر یقین رکھا۔ غرض سے بھی اللہ کافضل تھا اور نیکوں کی نیکیوں کا صلہ۔ احسان کرنے والوں پر اللہ بھی احسان پورا کرتا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ امام ابن جریر الذی کومصد رہے مانتے ہیں جیسے خصنتُ مُ کَالَّذِی حَاضُو امیں ہے۔ ابن رواح ٹر کا شعر ہے۔ امام ابن جریر الذی کومصد رہے مانتے ہیں جیسے خصنتُ مُ کَالَّذِی حَاضُو امیں ہے۔ ابن رواح ٹر کا شعر ہے۔ امام ابن جریر الذی کومصد رہے مانتے ہیں جیسے خطنتُ مُ کَالَّذِی حَاضُو امیں ہے۔ ابن رواح ٹر کا شعر ہے۔ امام ابن جریر الذی کومصد رہے مانے ہیں جیسے خطنتُ مُ کَالَّذِی حَاضُو امیں ہے۔ ابن رواح ٹر کا شعر ہے

وثبت الله ما اتاك من حسن في المرسلين و نصر كالذي نصروا

اللہ تیری اچھائیاں بڑھائے اور اگلے نبیوں کی طرح تیری بھی مدوفر مائے۔ بعض کہتے ہیں یہاں الذی معنی میں الذین کے ہے عبداللہ بن مسعود کی قرات لما ما علی الذین احسنوا ہے۔ پس مومنوں اور نیک لوگوں پر اللہ کا بیاحسان ہے اور پورااحسان ہے۔ بغوی کہتے ہیں مراواس سے انبیاء اور عام مومن ہیں۔ یعنی ان سب پرہم نے اس کی فضیلت ظاہر کی۔ جیسے فرمان ہے پیموسٹی اِنّی اصطَفَینُتُ کَا کُن اس بڑر گی سے حضرت محمد علیہ لین اے موی میں نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے مجھے لوگوں پر بزرگی عطافر مائی ۔ ہاں حضرت موسیٰ کی اس بزرگی سے حضرت محمد علیہ بھتی است مولو جو غاتم الانبیاء ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ظیل اللہ ہیں مستنی ہیں بہ سبب ان دلائل کے جو وار دہو چکے ہیں۔ یکیٰ بن یعمر اُحسن ہو و خواتم الانبیاء ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو طیل اللہ ہیں مستنی ہیں بہ سبب ان دلائل کے جو وار دہو چکے ہیں۔ یکیٰ بن یعمر اُحسن ہو کو مخذ وف مان کراحسن پڑھتے تھے۔ ہوسکتا ہے؟ امام ابن جریز فرماتے ہیں میں اس قرات کو جائز نہیں رکھوں گا اگر چو جربیت کی بنا پر اس میں نقصان نہیں۔ آیت کے اس جملے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موئی پراحسان رب کوتمام کرنے کے لئے یہ اللہ کی کتاب ان پرناز ل ہوئی۔ ان دونوں کے مطلب میں کوئی تفاوت نہیں۔

پھرتورات کی تعریف بیان فرمائی کہ اس میں ہر تھم بہ تفصیل ہے اور وہ ہدایت ورحمت ہے تا کہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے طفے کا یقین کرلیں۔ پھر قر آن کریم کی اتباع کی رغبت دلاتا ہے اس میں غور وفکر کی دعوت دیتا ہے اور اس پڑمل کرنے کی ہدایت فرما تا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے کا تھم دیتا ہے۔ برکت سے اس کا وصف بیان فرما تا ہے کہ جو بھی اس پر کاربند ہوجائے وہ دونوں جہان کی برکتیں حاصل کرے گا اس لئے کہ بیاللہ کی طرف مضبوط تی ہے۔

آنِ تَقُولُوْ النَّمَا أُنْزِلَ الْكِتْبُ عَلَى طَايِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَانْ كُونَا الْكِتْبُ عَلَى طَايِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَانْ كُتَا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغْفِلِيْنَ ﴿ اَوْتَقُولُوا لَوْ اَتَّا الْمُدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَا الْمُرْ الْكُتَّا الْمُدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَا الْمُرْ الْمُدُونِ اللَّهُ مِمَّنُ كُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنُ كَذَّبَ بِاللَّهِ مِمَّنُ كَذَّبَ بِاللَّهِ مِمَّنُ كَذَّبَ بِاللَّهِ

#### اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينِ يَصْدِفُونَ عَنْ ايْتِنَا سُوِّءَ الْعَذَابِ بِمَاكَانُوْ اِيصَدِفُوْنَ ٨

اس لئے کہ بھی کینےلگو' کتاب اللہ تو ہم سے پہلے کی دو جماعتوں کی طرف ہی نازل کی گئی اور ہم تو ان کی تلاوت سے بے خبر ہی رہے 🔾 یا کہنے لگو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب اتاری جاتی تو ہم تواس سے بہت ہی زیادہ راہ یافتہ بن جاتے 'اچھااب تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ججت ود کیل اور ہدایت ورحمت آپنچی پس اس سے بڑھ کرظالم کون ہے جواللہ کی آیات کوجھوٹی بتلائے اوران سے کتر اجائے ہم بھی ان لوگوں کوجو ہماری آیات ہے کتر ایس کی ترجے ہیں ہرے عذابوں کی سزادیں گے جوبدلا ہوگاان کے کتر انے کا 🔾

لاف زنی عیب ہے- دوسروں کونیکی سے رو کنے والے بدترین ہیں : 🌣 🌣 ( آیت: ۱۵۷-۱۵۷) فرماتا ہے کہ اس آخری کتاب غُتمهارے تمام عذر ختم كرديتے جيسے فرمان ہے وَ لَو لَآ اَن تُصِيبَهُ مُ مُصِيبَةٌ الخ يعني الرانہيں ان كى بدعماليوں كى وجہ ہے كوئى مصيبت چہنچی تو کہد دیتے کہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیرے فرمان کو مانتے - انگلی دو جماعتوں سے مرادیبود ونصاری ہیں۔اگر بیور بی زبان کا قرآن ندارتا تووہ بیعذر کردیتے کہ ہم پرتو ہاری زبان میں کوئی کتاب نہیں اتری ہم اللہ کے فرمان سے بالکل غافل رہے پھر ہمیں سزا کیوں ہو؟ نہ بیعذر باتی رہااور نہ بیکا گرہم پر آسان کتاب اترتی تو ہم تو اگلوں ہے آ گے نکل جاتے اور خوب نیکیاں كرت- جيے فرمان إو اَقْسَمُواْ بِاللَّهِ حَهُدَ أَيْمَانِهِمُ الْخُ العِيْمُ وكدفتمين كها كها كرلاف زني كرتے تھے كہم ميں الركوئي نبي آ جائے تو ہم ہدایت کو مان لیں۔

الله فرماتا ہے اب تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت ورحمت بھرا قرآن بزبان رسول عربی آچکا جس میں حلال وحرام کا بخوبی بیان ہے اور دلول کی ہدایت کی کافی نورانیت اور رب کی طرف سے ایمان والوں کے لئے سراسر رحمت ورحم ہے-ابتم ہی بتاؤ کہ جس کے پاس اللہ کی آیات آ جائیں اور وہ انہیں جھٹلائے ان سے فائدہ نداٹھائے ندمل کرئے نہ یقین لائے نہ نیکی کرئے نہ بدی چھوڑے نہ خود مانے نہ اوروں کو مانے دے تواس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اس سورت کے شروع میں فرمایا ہے وَ هُمُ يَنْهَوُ لَ عَنْهُ وَيَنْتُوُ ذَ عَنْهُ خُوداس كِمُخالف اورول كوبھی اسے ماننے سے روكتے ہیں دراصل اپنا بی بگاڑتے ہیں جیسے فر مایا الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنُ سَبيل اللهِ الخ العِي جولوگ خود كفركرتے ہيں اور راہ الهي ہے روكتے ہيں انہيں ہم عذاب بڑھاتے رہيں گے۔ پس بيلوگ ہيں جونہ مانتے تھے اور ندفر ماں بردار ہوتے تھے۔ جیسے فرمان ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنُ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى يعنى ندتو مانا ندنماز برچى بلكه ند مان کرمنه پھیرلیا – ان دونوں تفسیروں میں پہلی بہت اچھی ہے یعنی خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی انکار پرآ مادہ کیا –

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَالِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَـاْتِيَ رَبُلِكَ أَوْ يَأْتِيَ بَغُضُ الْيَتِ رَبِّلِكُ لِيَوْهَ رِيَالِقٌ بَعْضُ الْيَتِ رَبِّلِكَ لا يَنْفَحُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنُ الْمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ الْتَظِرُوْ الْ الْكَامُنْتَظِرُوْنَ ۗ

کیایہای بات کے منتظر میں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ یا تیرارب آئے؟ یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کمی شخص کو جواس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا'اس کا ایمان مطلق فائدہ نید ہے گا'نداہے جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیکیاں نہ کی ہوں' کہددے کہ اچھا منتظر رہو'ہم بھی انتظار کر رہے ہیں 🔾

قیامت اور بے بی : ﴿ ﴿ آیت : ۱۵۸ ) الله تعالی کافرول کواور پنیمبروں کے خالفوں کواور اپنی آیات کے جھلانے والوں کواور اپنی راہ ہے روکنے والوں کوڈرار ہا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے؟ جبکہ فرشتے بھی آئیں گے اور خود الله قبار بھی ۔ وہ بھی وقت ہوگا جب ایمان بھی ہوداور تو بھی برکار۔ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے 'رسول الله علی فی میں قائم نہ ہوگی جب تک کہ سور جمع مغرب سے نہ نکلی جب بین فالم برہوجائے گا تو زمین پر جینے لوگ ہوں گئے سب ایمان لائیں گے لیکن اس وقت کا ایمان محض بے سود ہے' بھر آپ نے بہی آیت پڑھی ۔ اور حدیث میں ہے' جب قیامت کی تین نشانیاں ظاہر ہوجا کیں تو ہے ایمان کو ایمان لا نا 'خیر سے رہو ہو کے ہوں کو اس کے بعد نیکی یا تو بہ کرنا کچھ سودمند نہ ہوگا ۔ سورج کا مغرب سے نکلنا' د جال کا آ نا دابة الارض کا ظاہر ہونا ۔ ایک اور روایت میں اس کے ساتھ ہی ایک وھویں کے آنے کا بھی بیان ہے۔ اور حدیث میں ہے' سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پیشتر جو تو بہ کرئی تو بہ مقبول ہے۔

حضرت ابوذر سے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ نے پوچھا' جانے ہویہ سورج غروب ہوکر کہاں جاتا ہے؟ جواب دیا کنہیں' فرمایا'
عرش کے قریب جاکر سجد سے میں پڑتا ہے اور تھہرار ہتا ہے یہاں تک کدا سے اجازت ملے اور کہا جائے لوٹ جا' قریب ہے کدا یک دن اس
سے کہد دیا جائے کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا' یہی وہ وقت ہوگا کہ ایمان لا نا بے نفع ہوجائے گا۔ ایک مرتبہ لوگ قیامت کی نشانیوں کا
ذکر کر رہے تھے' اتنے میں حضور بھی تشریف لے آئے اور فرمانے گئے قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم دی نشانیاں ندد کھولو گے۔ سورج کا
مغرب سے طلوع ہونا' دھواں' دابة الارض' یا جوج ما جوج کا آنا' عیسیٰ بن مریم کا آنا اور دجال کا نکلنا' مشرق مغرب اور جزیرہ عرب
میں تین جگہ زمین کا دھنس جانا اور عدن کے درمیان سے ایک زبر دست آگ کا نکلنا جولوگوں کو ہا تک کے لیے جائے گئ رات دن ان
کے پیچے بی پیچے دہے گی (مسلم وغیرہ)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آنخضرت علی ہے؟ آپ نے فرمایا' وہ رات بہت لہی ہوب کے انتان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا' وہ رات بہت لہی ہوجائے گی بقدر دوراتوں کے 'لوگ معمول کے مطابق اپنی کام کاج میں ہوں گے اور تبجد گذاری میں بھی -ستارے اپنی جگہ تھے ہوئے ہوں گے' پھر لوگ سوجا کیں گئے' پھر اٹھیں گے کہ نہ ستارے ہے جوئے ہوں گے' پھر لوگ سوجا کیں گئے کہ نہ ستارے ہے ہیں نہ سورج نکلا ہے' کروٹیں دکھنے گئیں گی کیکن شخ نہ ہوگی اب تو گھبراجا کیں گے اور دہشت زدہ ہوجا کیں گئے متنظر ہوں گے کہ اچا تک مغرب کی طرف سے سورج نکل آئے گا اس وقت تو تمام روئے دین کے کہ اچا تک مغرب کی طرف سے سورج نکل آئے گا اس وقت تو تمام روئے دین کے انسان مہوجا کیس گے لیکن اس وقت ایمان محقور کا اس آئیت کے اس دین میں صفور کا اس آئیت کے اس جملے کو تلاوت فرما کراس کی تفسیر میں سورج کا مغرب سے نکلنا فرمانا بھی ہے۔

ایک روایت میں ہے سب سے پہلی نشانی یہی ہوگی-اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک بردا دروازہ کھول رکھا ہے جس کاعرض (چوڑ ائی) ستر سال (کی مسافت) ہے 'یہ تو بہ کا دروازہ ہے- یہ بند نہ ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے-اور جدیث میں ہے 'لوگوں پرایک رات آئے گی جو تین را توں کے برابر ہوگی'اسے تبجدگز ارجان لیں گے' یہ کھڑے ہوں گے ایک معمول کے مطابق تبجد پڑھ کرموجا کیں گئے گھراٹھیں گے اپنا معمول اوا کر کے پھر لیٹیں گے۔ لوگ اس لمبائی سے گھرا کر چنے و پکار شروع کر دیں گے اور دوڑ ہے بھائے مجدوں کی طرف جا کیں گہاں دیمیس گے کہ مورج طلوع ہوگیا یہاں تک کہ وسط آسان میں پہنچ کر پھرلوٹ جائے گا اور اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے طلوع ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے جس وقت ایمان سود مندنہیں۔ اور روایت میں ہے کہ تین مسلمان شخص مروان کے پاس گئے ہوئے تھے مروان ان سے کہ درہ سے تھے کہ سب سے پہلی نشانی دجال کا خروج ہے۔ یہ ن کر بدلوگ حفرت عبداللہ بن عمروک پاس گئے اور یہ بیان کیا آپ نے فرمایا' اس نے پچھ نہیں کہا' جھے حضور کا فرمان خوب محفوظ ہے کہ سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ اور دابعة الارض کا دن چڑھے فام برہونا ہے۔ ان دونوں میں سے جوبھی پہلے ظاہر ہوائی کے بعد دوسری ظاہر ہوگی۔ حضرت عبداللہ کتاب فرحات منظام برہوگا وہ غروب ہوتے ہی عرش سے جا جا تا ہے اور تجدہ کر کے اجازت ما نگتا ہوئا تو اس کی باربار کی اجازت ما نگتا ہوگا تو اس کی باربار کی اجازت طلی پربھی جواب نہ ملے گا۔ رات کا وقت ختم ہوئی تو اس کی باربار کی اجازت ملی پربھی جواب نہ ملے گا۔ رات کا وقت ختم ہوئی تو اس کی باربار کی اجازت کی گا۔ کہ یا اللہ دنیا کو تحت تکلیف ہوگی تو اس میں نہیں بینج سکتا۔ تو کیے گا کہ یا اللہ دنیا کو تحت تکلیف ہوگی تو اس سے کہا جائے گا کہ بیاں سے طلوع ہو چنا نچے وہ مغرب سے ہی نگل آئے گا 'پھرحضرت عبداللہ نے یہی آ بیت تلاوت فرمائی۔ سے کہا جائے گا 'مہیں سے طلوع ہو چنا نچے وہ مغرب سے ہی نگل آئے گا 'پھرحضرت عبداللہ نے یہی آ بیت تلاوت فرمائی۔

طبرانی میں ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا' بلیس تجد ہیں گر پڑ ہے گا اور زور دور در سے کہے گا' الہی مجھے ہم کر میں مانوں گا' جسے تو فرمائے میں ہجدہ کرنے کے لئے تیار ہوں اس کی ذریت اس کے پاس جمع ہوجائے گی اور کہے گی ہے ہائے وائے کیس ہے؟ وہ کہے گا' مجھے یہیں تک ڈھیل دی گئ تھی۔ اب وہ آخری وقت آگیا' پھرصفا کی پہاڑی کے غار سے دابعة الارض نکلے گا' اس کا پہلا قدم انطا کیہ میں پڑے گا' وہ ابلیس کے پاس پہنچ گا اور اسے تھیٹر مارے گا۔ یہ حدیث بہت ہی غریب ہے اور اس کی سند بالکل ضعیف ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ان پڑے گا' وہ ابلیس کے پاس پہنچ گا اور اسے تھیٹر مارے گا۔ یہ حدیث بہت ہی غریب ہے اور اس کی سند بالکل ضعیف ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ان کی اور اسے میٹر مان رسول ہونا نا تا ہال سے حضرت عبد اللہ بن عمر و شنے لی ہوجن کے دو تھیلے انہیں برموک کی لڑ ائی والے دن ملے سے۔ اس کا فر مان رسول ہونا نا تا ہال سلیم ہے۔ اللہ اعلی

قیامت کے زبردست آٹار ظاہر ہوجائیں۔ جیسے اور آیت میں ہے ھل یَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ الْخ قیامت کے اچا تک آجانے کا بی انظار ہے۔ اس کی بھی علامات ظاہر ہوچکی ہیں اس کے آجے نے بعد نصیحت کا وقت کہاں؟ اور آیت میں فَلَمَّا رَاَوُ اَبَاسَنَا ہمار نے عذا بوں کا

ہے۔ اس بی علامات طاہر ہو چی ہیں اس سے اپنے سے بعد یعت ہ وقت ہماں؛ اور ایٹ یں قلما راو ابستا ہمار سے مگر ابول ہ مشاہدہ کر لینے کے بعد کا ایمان اور شرک سے انکار بے سود ہے۔

إِنَّ الْكَذِيْنَ فَرَقُولَ دِينَهُمُ وَكَانُولَ شِيَعًا لَّسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّ الْكَذِيْنَ فَرَقُولَ دِينَهُمُ وَكَانُولَ شِيعًا لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا اللهِ اللهُ ال

جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے کتھے ان ہے کوئی سرو کارنہیں' ان کا معاملہ اللہ کے سپر دہے' پھروہی انہیں اس کے بعد ان کے کرتو ت سے

ممکن ہے میے حضرت ابو ہر پر ہ کا قول ہو-اابوا مامی قرماتے ہیں اس سے مراد خار جی ہیں۔ یہ بھی مرفوعاً مروی ہے کیکن بھی ہیں۔ ایک اور غریب حدیث میں ہے حضور قرماتے ہیں مراد اس سے اہل بدعت ہے اس کا بھی مرفوع ہونا سے نہیں۔ بات یہ ہے کہ آیت عام ہے۔ جو بھی الله ارسول کے دین کی مخالفت کر ہے اور اس میں بھوٹ اور افتر اق پیدا کرئے گراہی کی اور خواہش پرسی کی پیروی کرئے نیادین اختیار کرئے نیا کہ مراہی کی اور خواہش پرسی کی پیروی کرئے نیادین اختیار کرئے نیا کہ نہیں ہوں گوفر قد ہیں ہے ہیں اور آپ کی ایک نہیں اللہ نے اپنے رسول کوفرقہ بندی سے بچایا ہے اور آپ کے دین کو بھی اس لعنت سے محفوظ رکھا ہے۔

ای مضمون کی دوسری آیت شَرَعَ لَکُمُ مِّنَ الدِّینِ اللَّ ہے ایک حدیث میں بھی ہے کہ ہم جماعت انبیاءعلاقی بھائی ہیں۔ ہم
سب کا دین ایک ہی ہے۔ پس صراط متھیم اور دین پیندیدہ اللّٰہ کی توحید اور سولوں کی اتباع ہے اور جواس کے خلاف ہو وہ ضلالت جہالت ،
رائے خواہش اور بددین ہے اور رسول اس سے بیزار ہیں۔ ان کا معاملہ اللّٰہ کے سپر دہنے وہی انہیں ان کے کرتوت ہے آگاہ کرے گا جیے اور
آیت میں ہے کہ مومنوں ، یہودیوں صابیوں اور نصر انیوں میں مجوسیوں میں مشرکوں میں اللہ خوو قیامت کے دن فیصلے کردے گا اس کے بعد

النائم اور مدل كابيان فراتا - من جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمَثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّتَةِ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّتَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمَثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّتَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمَثَالِهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿ فَلَا يُخِزَى إِلاَ مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿ وَمَنْ جَاءً بِالسَّيِّتَةِ فَلَا يُخِزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿

نیکی لانے والے کودس گنابدلہ ہے اور برائی لے کرآنے والا برابر برابر ہی بدلہ پائے گا اور کسی برظلم نہ کیا جائے گا 🔾

نیکی کا دس گنا تواب اور غلطی کی سز ابرابر برابر: ﴿ ﴿ آیت:۱۲۰) ایک اور آیت میں مجملاً بیآیا ہے کہ فلہ خیر منها جو نیکی لائے اس کے لئے اس سے بہتر بدلہ ہے۔ ای آیت کے مطابق بہت می احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ ایک میں ہے تمہارا رب عزوجل بہت بوارجیم ہے۔ نیکی مے صرف قصد پر نیکی کے کرنے کا ثواب عطافر مادیتا ہے اورا یک نیکی کے کرنے پردس سے ساٹھ تک بڑھادیتا ہے اور بھی بہت زیادہ اور بہت زیادہ – اور اگر برائی کا قصد ہوا' پھر نہ کر سکا تو بھی نیکی ملتی ہے اور اگر اس برائی کوکرگز را تو ایک برائی ہی کسی جاتی ہے اور بہت ممکن ہے کہ اللہ معاف ہی فرمادے اور بالکل ہی مٹادے ۔ بچ تو یہ ہے کہ ہلاکت والے ہی اللہ کے ہاں ہلاک ہوتے ہیں۔ ( بخاری' مسلمُ نسائی وغیرہ )

ایک مدیث قدی میں ہے نیکی کرنے والے کو دس گنا تو اب ہے اور پھر بھی میں زیادہ کر دیتا ہوں اور برائی کرنے والے کو اکہ ا عذاب ہے اور میں معاف بھی کر دیتا ہوں – زمین بھر تک جو شخص خطا کیں لے آئے اگر اس نے میر سے ساتھ کی کوشر یک ندکیا تو میں اتی ہی رحمت ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں – جو میر کی طرف بالشت بھر آئے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں (مسلم مندوغیرہ) اس سے پہلے گزری کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں اور جو میر کی طرف چانا ہوا آئے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں (مسلم مندوغیرہ) اس سے پہلے گزری ہوئی صدیث کی طرح آیک اور حدیث بھی ہے اس میں فرمایا ہے کہ برائی کا ادادہ کر کے پھراسے چھوڑ دینے والے کو بھی نئی ملتی ہے ۔ اس سے مرادوہ شخص ہے جواللہ کے ڈرسے چھوڑ و سے چنانچ بعض روایات میں تشریح آئجی چکی ہے۔ دوسری صورت چھوڑ دینے کی ہیہ ہے کہ اسے یاد ہی نئی آئے ۔ بھول بسر جائے تو اسے نہ تو اب ہے نہ عذاب کیونکہ اس نے اللہ سے ڈرکر نیک نیتی سے اسے ترک نہیں کیا۔ اور اگر بد نہتی سے اس نے کوشش بھی کی اسے پوری طرح کرنا بھی چا ہا گئی عام از النے والا تو خیری نہ ملا اسباب ہی نہ ہے 'تھک کر میٹھ گیا' تو اپنے شوض اس برائی کے کرنے کے برابر بھی گناہ ہوتا ہے۔ چنانچ چرحدیث میں ہے جب دو مسلمان تلوار میں لے کراکیک دوسرے سے جگ کریں تو جو مار اس برائی کے کرنے کے برابر بھی گناہ ہوتا ہے۔ چنانچ چرحدیث میں ہے جب دو مسلمان تلوار میں لے کراکیک دوسرے سے جگ کریں تو جو مار لانے کے بعد دس نیکیاں کھی جاتی ہیں۔ برائی کے محض ارادے کو کھانہیں جاتا'اگر عمل کر لے تو ایک ہی گناہ کھوا جاتا ہے اوراگر چھوڑ دی تو نیک کھی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اس نے گناہ کے کام کومیر بے خوف سے ترک کردیا - حضور قرماتے ہیں لوگوں کی چارشمیں ہیں اورا عمال کی چوشمیں ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جنہیں دنیا اور آخرت میں وسعت اور کشادگی دی جاتی ہے۔ بعض وہ ہیں جن پر دنیا میں کشادگی ہوتی ہے اور آخرت میں کشادگی سلے گی۔ بعض وہ ہیں جو دونوں جہان میں ہد بخت رہتے ہیں' یہاں بھی وہاں بھی ہے آ برو-اعمال کی چوشمیں تو تو اب واجب کردینے والی ہیں۔ ایک برابر کا' ایک دس گنا اور ایک سات سوگنا – واجب کردینے والی ہیں۔ ایک برابر کا' ایک دس گنا اور ایک سات سوگنا – واجب کردینے والی دو چیزیں وہ یہ ہیں' جو خص اسلام وایمان پر مرے' اللہ کے ساتھ کسی کو شرکیک نہ کیا ہو' اس کے لئے جہنم واجب ہے اور جو نیکی کا ارادہ کرے گوگی نہ ہو' اے ایک نیکی ملتی ہے اس لئے کہ اللہ جانتا ہے دل نے دار جو کر گرزرے' اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل نے اس کی حرص کی اور جو خص برائی کا ارادہ کرے' اس کے ذمہ گناہ نہیں کھا جا تا اور جو کر گرزرے' اے ایک بی گناہ ہوتا ہے اور دو بڑھتا نہیں ہے اور جو نیکی کا کام کرے' اے دس نیکیاں ملتی ہیں اور جو راہ اللہ عز وجل میں خرچ کرے' اے سات سوگنا ملتا ہے (تر نہی)

فرمان ہے کہ جمعہ میں آنے والے لوگ تین طرح کے ہیں۔ایک وہ جود ہاں لغوکرتا ہے اس کے جصے میں تو وہی انغوہے ایک دعا کرتا ہے۔اسے اگر اللّٰہ چاہے وئے چاہے نہ دی۔ تیسرا وہ شخص ہے جوسکوت اور خاموثی کے ساتھ خطبے میں بیٹھتا ہے کسی مسلمان کی گردن پھلا نگ کرمسجد میں آگے نہیں بڑھتا نہ کسی کوایڈ ادیتا ہے اس کا جمعہ انگے جمعہ تک گنا ہوں کا کفارہ ہوجا تا ہے بلکہ اور تین دن تک کے گنا ہوں کا مجى اس لئے كدوعده الهي ميں ب من جاء بالحسنة فلة عشر أمنالها جونيكى كرے اسدس كنا جرماتا ب-

طبرانی میں ہے جعہ جعہ تک بلکہ اور تین دن تک کفارہ ہے اس لئے کہ اللہ کا فرمان ہے نیکی کرنے والے کو اس جیسی دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص ہر مہینے میں تین روز ہے رکھے اسے سال بھر کے روز وں کا یعنی تمام عمر ساراز ماندروز ہے سے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی تقعہ لین کتاب اللہ میں موجود ہے کہ ایک نیکی کا اجروس نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک دن کے روز ہے کا ثواب دس روز وں کا ملتا ہے (تر نہ کی) ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ اس آیت میں حسنہ سے مراد کلمہ تو حید اور سیئے سے مراد شرک ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ ہے لیکن اس کی کوئی شیح سند میری نظر سے نہیں گزری۔ اس آیت کی تفسیر میں اور بھی بہت کی احاد یہ بھی اور بھی

#### قَلَ اِنَّنِي هَدْ مِنْ رَدِّتَ اللهِ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِلَةَ اِبْرَهِيْ مَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُلُ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ لاَ اللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللَّهُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ لاَ السَّالِكِ لَهُ وَبِدُلِكَ أَمِرْتُ وَ آنَ الرَّالُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ لاَ اللَّهُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ اللَّهُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ اللَّهُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ اللَّهُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾

کہدے کہ جھے قو میرے پروردگارنے سیدھی راہ کی ہدایت کردی ہے یعنی سیچ دین کی جوابرا ہیم کا دین ہے جونٹرک سے یکسوتھا اور مشرکوں میں نہ تھے 🔾 کہدے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لئے ہے جونٹام جہانوں کا پالنے والا ہے 🔿 جس کا کوئی شریک نہیں ، جھے ای تو حید کا تھم فرمایا کہ میری نماز اور میں اول ہوں 🔾 🔍

بے وقو ف وہی ہے جودین صنیف سے منہ موڑ لے: ہلہ ہلا (آیٹ:۱۱۱-۱۱۳) سیدالرسلین ﷺ کو کم ہور ہا ہے کہ آپ پراللہ کی جونمت ہے'اس کا اعلان کر دیں کہ اس رب نے آپ کو صراط متنقیم دکھا دی ہے جس میں کوئی کئی یا کئی نہیں 'وہ ثابت اور سالم سیدھی اور سخری راہ ہے' ابراہیم صنیف کی ملت ہے جو مشرکوں میں نہ تھے۔ اس دین سے وہی ہٹ جاتا ہے جو مخل بے وقو ف ہو۔ اور آیت میں ہے اللہ کی راہ میں پورا جہا دکرو۔ وہی اللہ ہے جس نے تہمیں برگزیدہ کیا اور کشادہ وین عطافر مایا جو تہمارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سپے فرما نبر دار تھے' اللہ کی نعتوں کے شکر گزار تھے' اللہ کے پہندیدہ تھے' راہ مستقیم کی ہدایت پائے ہوئے تھے۔ دنیا میں بھی ہم نے انہیں بھلائی دی تھی اور میدان قیامت میں بھی وہ نیک کارلوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے تیری طرف وہی کی کہ ملت ابراہیم معنیف کی بیروی کر کہوہ مشرکین میں نہ تھا' یہ یا در ہے کہ حضور گوآپ کی ملت کی بیروی کا تھم ہونے سے بہلاز منہیں آتا کہ خلیل اللہ آپ سے افضل ہیں اس لئے کہ حضور گاقیام اس پر پورا ہوا اور بید ین آپ ہی کے ہاتھوں کمال کو پہنچا۔ اس لئے حدیث میں ہے کہ میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں اور تمام اولا د آدم کا علی الاطلاق سر دار ہوں اور مقام مجود دالا ہوں جس سے ساری مخلوق کو امید ہوگی یہاں تک کہ خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی۔

ابن مردوبہ میں ہے کہ حضور صبح کے وقت فرمایا کرتے تھے اصبحنا علی ملة الاسلام و کلمة الاحلاص و دین نبیناو ملة ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین <sup>یعنی جم</sup> نے لمت *اسلامیہ پڑکلمہ اخلاص پڑ بمارے نبی کے دین پراور* لمت ابراہیم صنیف پرت کی ہے جوہشرک ند تھے۔حضور علیہ السلام ہے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ مجبوب دین اللہ کنزدیک کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو یک و آل اس ہے۔ مسند کی صدیث میں ہے کہ جس دن حضرت عائش نے رسول اللہ علی ہے کہ محول پر مندر کھ کر صبی و کے جنود یہ جان لیں کہ ہمارے دین میں کشاد گی ہے اور اس کے جنگ کرت ملا حظفر فرمائے سے اس دن آپ نے یہ بحی فرمایا تھا کہ یہ اس کے کہ یہود یہ جان لیس کہ ہمارے دین میں کشاد گی ہے اور اس میں یک و فی والا آسانی والا دین و ہے کہ بھی اور اس کے کہ ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ جبکہ میں قوصرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اس کے نام پر ذبیحہ کرتا ہوں اس کے نام پر ذبیحہ کرتے ہیں۔ جبکہ میں قوصرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اس کے نام پر ذبیحہ کرتا اول مسلم سے اس کے کہ یوں تو ہر بی اور ان کی مانے والی اس مت میں اور سلم سے اس کے کہ یوں تو ہر بی اور ان کی مانے والی اس مت میں اس کی دعوت اسلام بھی گئی سب اللہ کی خالص عبادت کرتے رہے جیے فر مان ہے وَمَا اَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ اِلّا نُوحِی اِلْیُو اَلَٰه لَاۤ اِلٰه َ اِلّا اَلٰه اَلٰه مُن مُن بُولُول مِن کہ میں موجود ہے کہ آپ بی اور ان کی مانے دو ای امت مسلم ہی تھی سب میں کہ بی عبادت کرو۔ حضرت اُو کی تھی جی جیے فر مان ہے وَمَا اَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولُول اِلّا نُوحِی اِلْیُوا اَلٰه اَلٰه اَلٰه اَلٰه اَلٰه اَلٰه اَلٰه اِلْه اِلْاً اِلْاً اِلْاً اَلٰه مُن عُرِی اور ان کی کہ میر ہوں۔ اور آپ میں ہی ورکنی اجرت طلب نہیں کرتا میر اجرت کرو۔ حضرت اُو کو میں سب اور میں ہی صوری ہی عبادت کرو۔ حضرت اُو کو کو سب سے ذمر میں ہی صوری ہی عبادت کرو۔ حضرت اُو کو کوں میں سے بہا اس کے دب نے فر مایا تو میائ اس نے جواب دیا کہ میں رب العالمین کا فرما نبر دار ہوں۔ اس بات کی وصیت ابراہیم نے جہاس کے دب نے فر مایا تو تا بعد اربی کہ میں رب العالمین کا فرما نبر دار ہوں۔ اس بات کی وصیت ابراہیم نے بہا سے بچول کو تھی اور ای تھو ہے نہ اس کے دب نے فرمان اور ای تو بی اس کے دب نے فرمان کے دوست ابراہیم نے دہوں کو تا اس بات کی وصیت ابراہیم نے دباس کے دب نے فرمان کو مان بردار ہوں۔ اس بات کی وصیت ابراہیم نے دباس کے دب نے فرمان کو میک کو کہ انہ کو دبال کو کہا کہ دبال کو کہا کے دبال کو کہا کو کہا کے دبال کو کہا کہ کہ ان کو کہا کی کو کہا کہ کو کہا کے دبال

پی پی ما سالام ہی پر مزنا - حضرت بوسف علیہ السلام کی آخری دعا میں ہے یا اللہ تو نے بجھے ملک عطا فر مایا خواب کی تعبیر سکھائی 'آسان وز مین کا ابتداء میں پیدا کرنے والا تو ہی ہے تو ہی دنیا اور آخرت میں میراولی ہے بجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک کاروں میں ملاوینا - حضرت موٹی علیہ السلام نے اپنی تو م سے فر مایا تھا کہ میر ہے بھا نیو اگرتم ایما ندارہ واگر تم مسلم ہوتو تنہیں اللہ ہی پر محست کے جروسہ کرنا چاہے ۔ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل رکھا ہے اے اللہ! ہمیں ظالموں کے لئے فتنہ نہ بنا اور ہمیں اپنی رحست کے ساتھ ان کا فروں سے بچا لے - اور آیت میں فرمان باری ہے اِنَّا اَنْزَلُنَا اللَّوُرَةَ فِیلُها هُدًی وَّ نُورٌ الْحَہم نے تو رات اتاری جس میں میں ہواتی میں اور احبار کو بھی اور احبار کو بھی - اور فرمان ہو وہ انبیاء تھم کرتے ہیں جو مسلم ہیں یہود یوں کو بھی اور ربانیوں کو بھی اور احبار کو بھی - اور فرمان ہو وہ انبیاء تھم کرتے ہیں ، جو مسلم ہیں یہود یوں کو بھی در ربانیوں کو بھی اور احبار کو بھی - اور فرمان ہو وہ نہیا ہو اس نے حوار یوں کی طرف وہی کی کہ بھی پر اور میر سے رسول پر ایمان لا و 'سب نے کہا ہم نے ایمان قبول کیا ہمار سے مسلم ہیں تھو تھے اور اور بی سے کہ تعلیم کی اور اور ہی کو میں کو اسلام کے ساتھ ہی جھو تا ہو ہیں کہ میں میں کہ اللہ نے تیا میں کہ دین کے ساتھ ہی جو تیا ہو تیں کہ میں تو وہ دیا تھو تی ہو کہ دیا ہو تھا میں کہ میا ہو تیا ہو تی ایک می خوا وہ اللہ ہیں اسلام آپ کو ملا جس پر ایک جماعت قیا مت تک الہ راتار ہے گا وہ رہ کی وہ میڈ اقیا مت تک الہ راتار ہے گا –

آ تخضرت عظی کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت علاتی بھائی ہیں ہم سب کا دین ایک ہی ہے۔ بھائیوں کی ایک شم تو علاتی ہے جن کا باپ ایک ہوئا کیں الگ الگ ہوں۔ ایک شم اخیافی جن کی ماں ایک ہواور باپ جدا گانہ ہوں۔ اور ایک عینی بھائی ہیں جن کا باپ بھی ایک ہواور مال بھی ایک ہو- پس تمام انبیاء کادین ایک ہے کینی اللہ وصدہ لاشریک لدی عبادت اور شریعت مختلف ہیں باعتبارا دکام کاس لئے انہیں علاقی بھائی فرمایا - آنخضرت علیہ کی تعبیراولی کے بعد نماز میں اِنّی وَجّه شُتُ اور بیا آیت پڑھ کر پھر یہ پڑھتے اللہم انت الملك لا الله الا انت انت رہی وانا عبدك ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفرلی ذنوبی جمیعا لا یغفر المدنوب الا انت واصرف عنی سیٹھا لایصرف عنی الدنوب الا انت واصرف عنی سیٹھا لایصرف عنی سیٹھا الا انت تبارکت و تعالیٰت استغفرك و اتوب الیك بیصدیث لمی ہے۔ اس کے بعدراوی نے رکوع و مجدہ اور تشہدی دعاؤں كاذركريا ہے۔ (مسلم)

#### قَالُ اَغَيْرَ اللهِ اَبْغِيُ رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيَءُ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسِ الْآعَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَإِرَةٌ وِزْرَ أَخُرَى ثُمَّر إلى رَبِّكُمُ مِّ رَجِعُكُمُ فَيُنَبِّ نَكُمُ بِمَا كُنْتُمُ فِيْهِ تَخْتَلِفُور فَيْ فَيْ مِنْ الْكُنْتُمُ فِيْهِ تَخْتَلِفُون ﴿

۔ کہد دیکھئے کہ کیا میں اللہ کے سواکوئی دوسرارب تلاش کروں حالانکہ تمام چیز وں کارب تو وہی ہے 'ہر برے کام کرنے والے پراسکا بو جھ ہے' کوئی بو جھ والا دوسرے کا بو جھا پتے او پر نہلا دےگا' پھرتم سب کالوثما تمہارے رب کی طرف ہی ہے پھرتمہارے تمام اختلافات کی خبر وہی تمہیں دیگا O

جھوٹے معبود غلط سہارے: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۲۴) کا فروں کو نہ تو خلوص عبادت نصیب ہے نہ سچا تو کل رب میسر ہے ان سے کہد ہے کہ کیا میں بھی تہاری طرح اپنے اور سب کے سچے معبود کوچھوڑ کرجھوٹے معبود بنالوں؟ میری پرورش کرنے والا مخاطت کرنے والا بچھے بچانے والا میرے کام بنانے والا میری بگڑی کوسنوار نے والا تو اللہ بی ہے پھر میں دوسرے کا سہارا کیوں لوں؟ ما لک و خالق کوچھوڑ کر بے بس اور مختاج کے پاس کیوں جاؤں؟ گویا اس آیت میں تو کل علی اللہ اور عبادت رب کا تھم ہوتا ہے۔ بیدونوں چزیں عموماً ایک ساتھ بیان ہوا کرتی ہیں جیسے ایٹائ نَعُبُدُو آیٹائ نَسُتَعِینُ میں اور فَاعُبُدُهُ وَ تَوَکَّلُ عَلَیْهِ میں اور قُلُ هُوَ الرَّحُمٰنُ الله وَ فَاتَّخِذُهُ وَ کِیُلًا میں اور دوسری آیات میں بھی۔ الله الله و فَاتَّخِذُهُ وَ کِیُلًا میں اور دوسری آیات میں بھی۔

مونا ایک ساتھ بیان ہوا کری ہیں بیسے ایا کہ نعبدو ایا کہ نستیمین ہیں اور فاعبَدہ و تو کل علیہ ہیں اور وقل کھو الر محمن المنابع و علیہ تو گلہ ہیں اور دوسری ہیں۔ المنابع و علیہ تو گلہ ہیں اور دوسری ہیں۔ پھر قیامت کے دن کی خبر دیتا ہے کہ ہر خص کواس کے اعمال کا بدلہ عدل وانصاف سے مطے گا۔ نیکوں کو نیک بدوں کو بدا کیل کے گناہ دوسرے پہیں لا دے جا کیں گذر دیتا ہے کہ ہر خص کواس کے اعمال کا بدلہ عدل وانصاف سے مطے گا۔ نیکوں کو نیک بدوں کو بدا کیل کے گناہ دوسرے پہیں لا دے جا کیں گئر دیتا ہے کہ ہر خص کو اپنی اپنی کرتی ابنی اپنی کرتی ابنی اپنی ہرتی ہاں جن کے دا کیں ہاتھ میں اعمال نا ہے ملے ہیں ان کے نیک اعمال کی گرفت ان کی اولا دکو بھی ان کے المند در جوں میں پہنچا دیں گے گوان کے اعمال اس در جبھی ان کے ایمان لائے اور ان کی اولا در جبھی ان کے ایمان میں شرکت ہے اس کے درجے کھٹا کر نہ کے ضاد ہو گئر کے بلکہ یہ اللہ کا خواں کے ایمان اس در جبھی کے خواہ کہ کہ ایک ہیں ہی ہوجائے گا کہ اس اختلاف میں شرکت ہے اس برحی ہو اس کے جھڑے میں گھڑے ہیں گھرے ہوں گے۔ تم بھی عمل کئے جارہے ہو ہم بھی برحیس کے بلکہ یہ اللہ کا ضار ہو کہ اس کو جانا ہے وہاں اعمال کا حساب ہونا ہے کھر معلوم ہوجائے گا کہ اس اختلاف میں جن اللہ کے جارہے ہیں اللہ کے جارہے ہیں اللہ کے ہاں سب کوجانا ہے وہاں اعمال کا حساب ہونا ہے کی معلوم ہوجائے گا کہ اس اختلاف میں جن اور رضائے رب مرضی مولی کس کے ساتھ تھی ؟ ہمارے اعمال سے تم اور تمہارے اعمال سے تم اللہ کے ہاں پوچھے نہا کیں گئری جا کہ اس اختلاف میں جن اور رضائے ہم کہ مرضی مولی کس کے ساتھ تھی ؟ ہمارے اعمال سے تم اور تمہارے اعمال سے تم اللہ کے ہاں پوچھے نہا کیں گئری گئر کے قیامت کے دن اللہ کے ہاں کو حقیق کے دن اللہ کے ہاں ہو جائے گا کہ اس اختلاف میں جن اور دونی اس کے دن اللہ کے ہاں ہو جائے گیا کہ اس اختلاف میں جن اور دونی کیں کے دن اللہ کے ہاں ہو جائے کی کہ اس اس کو جانا ہے وہاں اعمال کا حساب ہونا ہے کی ہمار کے اس کو جانا ہے وہاں اعمال کے تم اور کیا ہے کہ کو سے تم کو کی اس کے دن اللہ کے ہوں کے دی اس کی کو کی کو

تفيرسورة انعام - پاره ۸

سے فصلے ہوں گے اوروہ باعلم اللہ ہمارے درمیان سے فصلے فر مادے گا-

### عِ نَفِلِهِ وَلَا كَاوِروه بِالْمُ اللهُ هَارِكِ دَمِيانَ عِي نِفِلِ فِرَادِكَا-وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ رَجْتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مِنَ الْمُكُمْ اللَّهِ الْمُعَلِّ الْمِقَابِّ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِنْكُمْ ﴿

ای نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں فضیلت دی ہے تا کداس نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں تمہاری آنر ماکش کرے بیشک تیرارب جلدسز ادینے والابھی ہےاور یقینا وہ بہت ہی بخشش مہر یانی کرنے والابھی ہے 🔾

الله كى رحمت الله كے غضب بر غالب ہے: 🌣 🌣 ( آیت:۱۷۵) اس اللہ نے تہمیں زمین كا آباد كرنے والا بنایا ہے- وہ تہمیں کيے بعدد يگرے بيداكرتار بتائے ايمانيس كياكرز مين برفرشتے بستے بول-فرمان ہے عَسْلى رَبُّكُمُ أَنْ يُهُلِكَ عَدُوَّ كُمُ و ممكن ع تهارا رب تمهارے دشمن کو غارت کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا کر آ زمائے کہتم کیسے اعمال کرتے ہو؟''اس نے تمہارے درمیان مختلف طبقات بنائے کوئی امیر نے کوئی غریب ہے کوئی خوش خو ہے کوئی بداخلاق ہے کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت سے بھی اس کی حکمت ہے اس نے روزیاں تقسیم کی ہیں ایک کوایک کے ماتحت کردیا ہے-فرمان ہے اُنظُرُ کیفک فَضَّلُنَا بَعُضَهُمُ الْخ و کھے لے کہ ہم نے ان میں ہے ایک کوایک پر کیسے فضیلت دی ہے؟ اس سے منشاء یہ ہے کہ آ زمائش وامتحان ہو جائے۔ امیر آ دمیوں کاشکر' فقیروں کاصبر معلوم ہو جائے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں' دنیا میٹھی اور سبزرنگ ہے'اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بنا کرد مکھے رہاہے کہتم کیسے اعمال کرتے ہو؟ پس تمہیں دنیا سے ہوشیار رہنا چاہئے اورعورتوں کے بارے میں بہت احتیاط سے رہنا چاہئے 'بنواسرائیل کا پہلا فتنہ عورتیں ہی تھیں-اس سورت کی آ خری آیت میں اپنے دونوں وصف بیان فرمائے - عذاب کا بھی' ثواب کا بھی' کپڑ کا بھی اور بخشش کا بھی' اپنے نافر مانوں پر ناراصگی کا اور ا پے فر مانبر داروں پر رضامندی کا عموماً قرآن کریم میں بید دونوں صفتیں ایک ساتھ ہی بیان فرمائی جاتی ہیں-

جيے فرمان ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعُفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور آيت ميں ہے نَبَّي عِبَادِي إِنِّي آنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِينَ هُوَ الْعَذَابُ الْالِيمُ لِعَن تيراربابِ بندول كَ مَّناه بخَشْ والابھي ہے اور وہ تخت اور در دناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ پس ان آیات میں رغبت ورہبت دونوں ہیں'اپنے صل کا اور جنت کا لا کیے بھی دیتا ہے اور آگ کے عذاب سے دھمکا تا بھی ہے۔ بھی بھی ان دونوں وصفوں کوا لگ الگ بیان فر ما تا ہے تا کہ عذابوں سے بیخے اور نعتوں کے حاصل کرنے کا خبال پيدا ہو-

الله تعالی ہمیں اپنے احکام کی پابندی اوراپنی ناراضگی کے کاموں سے نفرت نصیب فرمائے اور ہمیں کامل یقین عطافر مائے کہ ہم اس کے کلام پر ایمان ویقین رهیں وہ قریب و مجیب ہے وہ دعاؤں کا سننے والا ہے وہ جواد کریم اور وہاب ہے۔ مند احمد میں ہے رسول الله عظی فرماتے ہیں اگر مومن سیح طور پراللہ کے عذاب سے واقف ہوجائے تواپنے گناہوں کی وجہسے جنت کے حصول کی آس ہی خدہ اورا گر کافراللہ کی رحمت ہے کماحقہ واقف ہو جائے تو کسی کو بھی جنت ہے مایوی نہ ہو-اللہ نے سور حمتیں بنائی ہیں جن میں سے صرف ایک بندوں کے درمیان رکھی ہے اس سے ایک دوسرے پررحم وکرم کرتے ہیں- باقی ننانوے تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں 'میر چدیث تر مذی اور مسلم شریف میں بھی ہے- ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کی پیدائش کے وقت ایک تماب کھی جوعرش پر اس کے پاس ہے کہ میری رحمت میر مے خضب پر غالب ہے-

صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ عظی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے رحمت کے سوجھے کئے جن میں سے ایک کم ایک سوتو اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا' اس ایک جھے میں مخلوق کو ایک دوسرے پرشفقت و کرم ہے یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچے کے جسم سے اپنا پاؤں رحم کھا کراٹھ لیتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ ہو۔ الحمد للہ سورہ انعام کی تفییر ختم ہوئی۔

#### تفسير سورة الاعراف

# بِلِسِّلِمُ اللَّمْضَ فَ صَدَرِكَ اللَّهُ فَ صَدَرِكَ المَّصَّ فَ صَدَرِكَ المَّصَّ فَ صَدَرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْدُر بِهُ وَذَكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اِتَّبِعُوا مِنَ اَنْزِلَ اللَّهُ وَمِنْ يَنْ وَلِياءً وَلَا وَلِياءً وَلِياءً وَلِي وَلِي وَالْمِنْ وَلِهُ وَلِيَاءً وَلَا وَلِياءً وَلِياءً وَلِياءً وَلِياءً وَلِياءً وَلِياءً وَلِياءًا وَالْمِنْ وَلِهُ وَلِياءً وَلِياءً وَلِياءً وَلِياءً وَلِياءًا وَالْمِنْ وَلِي وَلِياءً وَلِياءً وَلِياءً وَالْمِلْمِيلِهُ وَلِياءً وَلِياءً وَلِياءً وَالْمِنْ وَلِي وَلِيَاءً وَلِياءً وَلِياءً وَلِياءً وَلِياءً وَلِياءً وَلِياءً وَالْمِياءِ وَلِياءً وَلِياءًا وَالْمِياءًا وَلِياءً وَلِياءً وَلِياءًا وَلِياءً وَلِياء

اللدرم كرنے والے مهر بانى كرنے والے كے نام سے شروع

یہ ہوتی جو تیری طرف نازل فر مائی گئی ہے ہیں اس کی تبلیغ سے تیرے سینے میں کوئی تنگی نہ ہوتی چاہیے' یہ اس لئے اتاری گئی ہے کہ اس کے ساتھ تو لوگوں کو چوکنا کردے اور ایمان والوں کے لئے نفیحت ہوجائے ⊙ اس کی پیروی کرو جو تہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے' اس کے سوائے اور دفیقوں کی تابعداری میں نہائٹ تم تو بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو ⊙

(آیت: اس) اس سورت کی ابتداء میں جوحروف ہیں' ان کے متعلق جو کھے بیان ہمیں کرنا تھا' اسے تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ گی تفسیر کے شروع میں معداختلاف علماء کے ہم لکھ آئے ہیں۔ ابن عباس سے اس کے معنی میں مروی ہے کہ'' اس سے مرادانا الله افضل ہے لینی میں اللہ ہوں' میں تفصیل واربیان فرمار ہا ہوں۔''

سعید بن جیر سے بھی یہی مروی ہے۔ یہ کتاب قرآن کریم تیری جانب تیرے دب کی طرف سے نازل کی گئی ہے'اس میں کوئی شک نہ کرنا' بلکہ سابقہ اولوالعزم چیم ہوں کی طرح صبر و استقامت کے ساتھ کلام اللہ کی بلیخ مخلوق الٰہی میں کرنا' اس کا نزول اس لئے ہوا ہے کہ تو کا فروں کوڈرا کر ہوشیاراور چو کنا کردے یہ قرآن مومنوں کے لئے نصیحت وعبرت وعظ اور نصیحت ہے۔''اس کے بعد تمام دنیا کو تھم ہوتا ہے کہ''اس نبی ام گا کی پوری پیروی کرو' اس کے قدم بدقدم چلو' یہ تہبارے دب کا بھیجا ہوا ہے' کلام اللہ تمہارے پاس لایا ہے۔وہ اللہ تم سب کا خالق ما لک ہے اور تمام جان داروں کا رب ہے۔ خبر دار ہرگز ہرگز نبی سے ہٹ کر دوسرے کی تابعداری نہ کرنا ورنہ تھم عدولی پرسزا ملے گئ افسوس تم بہت ہی کم نسیحت حاصل کرتے ہو۔'' بھیے فرمان ہے کہ'' گئم چا ہولیکن اکثر لوگ اپنی بے ایمانی پراڑے ہی رہیں گے۔'' اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد



فرماتے ہیں وَاِن تُطِعُ اکْتُوَ مِنُ فِی الْاَرُضِ یُضِلُّوكَ عَنُ سَبِیْلِ اللَّهِ یعیٰ''اگرتوانسانوں کی کثرت کی طرف جھک جائے گا تووہ تجھے بہکا کرہی چین لیں گے۔''سورہُ یوسف میں فرمان ہے''اکثر لوگ اللہ کومانے ہوئے بھی شرک سے باز نہیں رہے۔''

#### 

بہت ی وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کردیا'ان کے پاس ہماراعذاب یا تورات کے وقت آگیایا اس حالت میں کہ وہ دو پہر کے آرام میں تھے 🔾 پس جب ان کے پاس ہماراعذاب آگیا تو آنہیں میہ کہتے ہن پڑی کہ بیٹک ہم ہی ناانصاف تھے 🔾 پھریقینا ہم ان لوگوں ہے ہی سوال کریں گے جنگے پاس رسول بھیجے گئے اور خودرسولوں ہے بھی 🔾 پھرہم ان کے سب کے سامنے اسپنا علم ہے سب کچھ بیان کردیں گے اور ہم غائب تو تھے ہی نہیں 🔾

سابقہ **باغیوں کی بستیوں کے کھنڈرات باعث عبرت ہیں**: 🌣 🕁 ( آیت:۴-۷ ) ان لوگوں کو جو ہمارے رسولوں کی مخالفت کرتے تھے انہیں جھٹلاتے تھے'تم سے پہلے ہم ہلاک کر ھے ہیں' دنیااور آخرت کی ذلت ان پر برس پڑی- جیسے فرمان ہے'' تجھ سے اگلے رسولوں سے بھی نداق کیا گیا' لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ نداق کرنے والول کے نداق نے انہیں تہدو بالا کر دیا۔'ایک اور آیت میں ہے۔''بہت ی ظالم بستیوں کوہم نے غارت کردیا جواب تک الٹی پڑی ہیں' اورجگہ ارشاد ہے' بہت سے اتر اتے ہوئے لوگوں کے شہرہم نے ویران کردیئے' دیکھ لو کداب تک ان کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں جو بہت کم آباد ہوئے مقیقتا وارث و مالک ہم ہی ہیں ایسے ظالموں کے پاس ہمارے عذاب اجا نک آ گئے اور وہ اپنی غفلتوں اورعیاشیوں میں مشغول تھے کہیں دن کو دوپہر کے آرام کے دفت' کہیں رات کے سونے کے دفت-**چنانچەاكيە آيت ميں ہےاَواَمِنَ اَهُلُ الْقُرْى اَنُ يَّاتِيَهُمُ بَاسُنَا بَيَاتًا وَّهُمُ نَآئِمُوْنَ اَوَاَمِنَ اَهُلُ الْقُرْى اَنُ يَّاتِيَهُمُ** بَأَسُنَا ضُمَّى وَّهُمُ يَلُعَبُوُ نَ لِ**ینَ لُوگ ا**س ہے بےخوف ہو گئے ہیں کہان کے سوتے ہوئے راتو ل رات اچا تک ہماراعذاب آ جائے 'یا ائین ڈرٹی**ں کہدن دیہاڑے دو پیرکوان کے آ رام کے دفت** ان پر ہمارے عذاب آ جائیں؟ اور آیت میں ہے کہ مکاریوں کی دجہ سے ہماری نا فرمانیاں کرنے والے اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنساد ہے؟ یاان کے پاس عذاب الٰہی اس طرح آ جائے کہ انہیں پیدیمی نہ چلئیالندانہیںان کی بےخبری میں آ رام کی گھڑیوں میں ہی پکڑ لئے کوئینہیں جواللہ کوعا جز کر سکے بیتو رب کی رحمت دراُفت ہے کہ جو گئنگارزمین پر چلتے پھرتے ہیں-اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آجانے کے بعد توبیخوداپی زبانوں سے اپنے گناہوں کا قرار کرلیں گے كيكن اس وفتّ كيا نفع ؟ اى مضمون كوآيت و كم قصمنا ميں بيان فرمايا ہے- ايك حديث مين آيا ہے كہ جب تك الله تعالى بندول ك عذر خم نہیں کرویتا' انہیں عذاب نہیں کرتا -عبدالملک سے جب بیرحدیث ان کے شاگر دوں نے سی تو دریافت کیا کہ اس کی صورت کیا ہے؟ تو آپ نے بیآیت فَمَا کان دَعُواهُمُ الخ ورائ ورائ - پر فرامان امتوں سے بھی ان کے رسولوں سے بھی لین سب سے قیامت کون سوال ہوگا- جیسے فرمان ہے وَ یَوُمَ یُنَادِیُهِمُ فَیَقُولُ مَاذَآ اَجَبُتُمُ الْمُرُسَلِیُنَ یعنی اس دن نداکی جائے گی اور دریافت کیا جائے گا کہتم

تغير سورة اعراف پاره ۸ ۸ مرکزی کی دیگی نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اس آیت میں امتوں سے سوال کیا جانا بیان کیا گیا ہے۔ اور آیت میں ہے یَوُمَ یَحُمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ اُحِبُتُهُ الْحُ 'رسولوں کوقیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اوران نے بوچھے گا کہ تہمیں کیا جواب ملا؟ وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں ' غیب کا جاننے والاتو بے شک تو ہی ہے۔ پس امت ہے رسولوں کی قبولیت کی بابت اور رسولوں سے تبلیغ کی بابت قیامت کے دن سوال ہوگا۔ رسول الله علي في أم ين تم ميں سے ہرايك باا ختيار ہےاورا پنے زيراختيارلوگوں كى بابت اس سے سوال كيا جانے والا ہے بادشاہ سے اس كى رعايا كا 'مرآ دى سے اس كے اہل وعيال كا 'مرعورت سے اس كے خاوند كے گھر كا 'مرغلام سے اس كے آتا كے مال كاسوال موگا - راوى حدیث حضرت طاؤس نے اس حدیث کو بیان فر ما کر پھر آیت کی تلاوت کی -اس زیادتی کے بغیریہ حدیث بخاری وسلم کی نکالی ہوئی بھی ہے اورزیادتی ابن مردویہ نے نقل کی ہے۔ قیامت کے دن اعمال ناہے رکھے جائیں گے اور سارے اعمال ظاہر ہوجائیں گے اللہ تعالی ہرشخص کو اس کے اعمال کی خبر دےگا' کسی کے عمل کے وقت اللہ غائب نہ تھا' ہرا یک جھوٹے بڑے جھیے کھلے عمل کی اللہ کی طرف ہے خبر دی جائے گی' الله ہر مخص کے اعمال سے باخبر ہے۔ اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں نہ وہ کسی چیز سے غافل ہے۔ آنکھوں کی خیانت ہے 'سینوں کی چیپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے ہریتے کے جھڑنے کا اسے علم ہے ٔ زمین کی اندھیریوں میں جودانہ ہوتا ہے ٗ اے بھی وہ جانتا ہے ٹر اور خشک چیز اس کے پاس کھلی کتاب میں موجود ہے۔

#### وَالْوَزْنُ يَوْمَبِذِهِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنْيَهُ فَاوُلَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنْيُهُ فَاوُلَإِكَ الَّذِبُنَ خَسِرُوٓۤ آنْفُسَهُمْ بِمَاكَانُوْا بِالْتِنَايَظُلِمُونَ ۞

اس دن عدل وانصاف کے ساتھ اعمال کا تول ہوناہی ہے' جن کی نیکیوں کا بلیہ بھاری ہوگیا' وہ چھٹکارا پانے والے میں 🔾 اور جن کی نیکیوں کا بلیہ بلکا ہوگیا' یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنانقصان آپ کیا کیونکہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے 🔾

میزان اوراعمال کا دین : 🌣 🌣 ( آیت :۸-۹ ) قیامت کے دن نیکی 'بدی' انصاف دعدل کے ساتھ تو لی جائے گی' اللہ تعالیٰ کسی برظلم نہ كرےگا- جيسے فرمان ہے وَ نَضَعُ الْمَوَاذِيُنَ الْقِسُطَ لِيَوُم الْقِينَمَةِ الْخ قيامت كِدن بم عدل كى تراز وكيس مَح كسى بركوتى ظلم ندہ وگا' رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے میں کافی ہیں۔ اور آیت میں ہے "اللہ تعالی ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا' وہ نیکی کو بڑھا تا ہےاورا پنے پاس ہے اجرعظیم عطافر ما تا ہے۔''سورہُ القارعہ میں فرمایا جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگیا' ا ہے عیش ونشاط کی زندگی ملی اور جس کا نیکیوں کا پلزا ہلکا ہو گیا'اس کا ٹھکا نہ ہاویہ ہے جو بھڑ کتی ہوئی آ گ کے خزانے کا نام ہے۔

اورآيت ميں ہے فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَالْآ انسَابَ بَيْنَهُمُ يَوْمَئِذٍ وَّلاَيَتَسَآءَ لُونَ لِعِي جَبْ فَي يَحونَكُ وياجا حَكَا توسارے رشتے ناتے اورنسب حسب ٹوٹ جائیں گئے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا' اگرتول میں نیک اعمال بڑھ گئے تو فلاح پالی' ورنہ خسارے کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گئے۔

قصل: کوئی تو کہتا ہے کہ خوداعمال تو لے جائیں گے۔کوئی کہتا ہے'نامہاعمال تو لیے جائیں گے۔کوئی کہتا ہے'خودعمل کرنے والے تو لے جائیں گے۔ بھی نامہاعمال 'مجھی خودا عمال کرنے والے واللہ اعلم-ان متیوں باتوں کی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ پہلے تول کا مطلب یہ ہے کہ اعمال گوایک بےجسم چیز ہیں'کیکن قیامت کے دن اللہ تعالی انہیں جسم عطافر مائے گا جیسے کہ سیح حدیث میں ہے۔سورہ اقلرہ اورسورہ آل

عمران قیامت کے دن دوسائبانوں کی'یا دوبادلوں کی'یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے دوجھنڈ کی صورت میں آئیں گی-اور حدیث میں ہے كقرآن اسيخ قارى اورعامل كے پاس ايك نوجوان خوش عكل نورانى چېرے والے كى صورت ميں آئے گا كيا ہے د كيوكر يو جھے گاكية كون ہے؟ یہ کیے گا میں قرآن ہوں اور جو تجھے را توں کو سونے نہیں دیتا تھا اور دن میں پانی پینے سے روکتا تھا-حضرت براءً والی حدیث میں جس میں قبر کے سوال جواب کا ذکر ہے اس میں یہ بھی فر مان ہے کہ مومن کے پاس ایک نو جوان خوبصورت خوشبودار آئے گا'بیاس سے بوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میں تیرانیک عمل ہوں-اور کا فرومنافق کے پاس اس کے برخلاف مخض کے آنے کا بیان ہے 'یہ تو تھیں پہلے قول کی دلیلیں-دوسرے قول کی دلیلیں یہ ہیں-

ایک حدیث میں ہے کہ ایک محف کے سامنے اس کے گناہوں کے ننانوے (۹۹) دفتر پھیلائے جاکیں گے جس میں سے ہرایک اتنا بزاہوگا جتنی دورتک نظر پنچ کھرایک پر چہ نیکی کالا یا جائے گا جس پرلا الہالا اللہ ہوگا' پیے کے گا' یااللہ بیا تناسا پر چہان دفتر وں کے مقالبے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ تعالی فرمائے گا' تو اس سے بےخطررہ کہ تجھ پڑظلم کیا جائے۔اب وہ پر چدان دفتروں کے مقابلے میں نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا' تووہ سب دفتر اونچے ہوجا ئیں گےاور بیسب سے زیادہ وزن داراور بھاری ہوجا ئیں گے (ترندی) تیسرا قول بھی دلیل رکھتا ہے۔ حدیث میں ہے ایک بہت موٹا تازہ گنہگارانسان اللہ کے سامنے لایا جائے گالیکن ایک مجھر کے پر کے برابربھی وزن اللہ کے ياس اس كاند بوگا - پھر آپ نے يه آيت الماوت فرمائى فكلا نُقِينُمُ لَهُمُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَزُنًا جم قيامت كون ان كے لئے كوئى وزن قائم نہ کریں سے حصرت عبداللہ بن مسعودؓ کی تعریف میں جواحادیث ہیں ان میں ہے کہ حضورؓ نے فرمایا 'ان کی تبلی پنڈلیوں پہ نہ جانا 'اللہ کی شم الله کے نزدیک بیاحدیہاڑ ہے بھی زیادہ وزن دارہے-

#### كَنْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشٌ قَلِيْلًا مَّا لَشُكُرُونِ ۞

ہم نے تہمیں زمین میں رہنے کا ٹھکا نا بھی دیا اور وہیں تہاری زندگی کے اسباب بھی مہیا کردیئے کین تم بہت ہی آم شکر اوا کرتے ہو 🔾

اللّٰد تعالیٰ کے احسانات: 🌣 🌣 ( آیت: ۱۰) اللّٰہ تعالیٰ اینااحسان بیان فر مار ہاہے کہاس نے زمین اپنے بندوں کے رہنے سہنے کے لئے بنائی'اس میںمضبوط یہاڑگاڑ دیئے کہ ملے طنہیں'اس میں چشمے جاری کئے'اس میںمنزلیں اورگھر بنانے کی طافت انسان کوعطا فر مائی اور بہت ی تفع کی چیزیں اس لئے پیدائش فرمائیں' ابر مقرر کر کے اس میں سے پانی برسا کران کے لئے کھیت اور باغات پیدا کئے۔ تلاش معاش ك وسائل مهيا فرمائ تجارت اوركمائي كطريق سكها ديئ باوجوداس كاكثر لوگ بورى شكر كزارى نبيس كرت ايك آيت ميل فرمان مِهِ وَإِنْ تَعُدُّوُ انِعُمَةَ اللهِ لَا تُحُصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارِيعِن الرَّمَ الله كانعتون كو كفي بيُصوتو يبيهي تهاريبس كى بات نہیں کیکن انسان بڑاہی ناانصاف اور ناشکراہے-مَعَایش توجہور کی قرات ہے کیکن عبدالرحمٰن بن ہر مزاعرج مَعَآیِشْ پڑھتے ہیں اور ٹھیک وبى بجس يراكثريت باس لئے كه معاليش جمع ب معيشته "كاس كاباب عاش يعيش عيشا ب معيشته"كي اصل معيشته" ہے۔ سر آفیلیل تھانقل کر کے ماقیل کودیا معیشندہ 'ہوگیا لیکن جمع کے وقت پھر کسرہ پرآ گیا کیونکہ ابتقل ندر ہا۔ پس مَفَاعِلٌ کے وزن پر معایش ہوگیا کیونکہ اس کلمہ میں 'یا''اصلی ہے- بخلاف مدائن صحائف اور بصائر کے جومدینہ صحیفہ اور بصیرہ کی جمع ہے-باب مدن صحف اور القريان ميں چونكر 'يا''زائد ہے'اس لئے ہمزہ دى جاتى ہاورمفاعل كےوزن پرجمع آتى ہے-والله اعلم-

#### وَلَقَدْ خَلَقُنْكُمْ ثُمَّ صَوَّرَنِكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ اسْجُدُوا لِلْاَهُوَ فَسَجَدُوْ اللَّا الْبِلِيْسُ لَمْ يَكُنُ مِّنَ السَّجِدِيْنَ هَ

ہم ہی نے تہمیں پیدا کیا' پھر تمہاری صورتیں بنا کیں' پھر فرشتوں کو تھم دیا کہ آ دم کے سامنے بحدہ کریں چنانچیسوائے ابلیس کے سب نے کیا' وہ مجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا O

الجلیم' آوم (علیہ السلام) اور نسل آوم: ﴿ ﴿ اَیت: ۱۱) اللہ تعالی انسان کے شرف کواسطر تربیان فرما تا ہے کہ تہارے باپ آوم کو میں نے خود ہی بنایا اور الجلیم کی عدادت کو بیان فرما رہا ہے کہ اس نے تمہارے باپ آوم کا حسد کیا' ہمار فرمان سے سب فرشتوں نے تجدہ کیا گر اس نے نافر مانی کی' پس تمہیں چاہئے کہ وَثمن کو وَثمن بھو اس کے داوَج ﷺ ہے ہوشیار رہو۔ اس واقعہ کا ذکر آیت وَ اِذُقالَ رَبُّكَ لِيَا مُلِي مُنْ الله مَنْ الله عَلَيْ مَنْ الله مَنْ الله عَلَمَ مُنْ الله مَنْ الله عَلَم مُنْ الله عَلَم مُنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن ال

### قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ آمَرْتُكَ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِّنْهُ وَ اللَّهُ مَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ فَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿ مَا تُعَلَّمُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مَا تُعَلِّمُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مَا تُعَلِّمُ مِنْ عِلَيْنِ ﴾

جناب باری نے فرمایا کہ تجھے بحدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ جبکہ تجھے میرا تکم ہو چکا تھا اس نے جواب دیا میں انصل ہوں ' بجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اورائے مٹی ہے O

طرح يبال بھي بك يہلے لَمُ يَكُنُ مِّنَ السَّحدِيْنَ بُ يُكِرُ مَامَنَعَكَ الْآتَسُجُدَ ہے-

امام ابن جریر رحمته الله علیه ان دونول اقوال کو بیان کر کے انہیں رد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں منعك ایك دوسر فعل مقدر كالمضمن ہے تو تقدر عبارت يوں ہوئى ما احو حك والزمك واضطر ك الا تسجداذا مرتك يعنى تجھے كس چيز نے بے بس محتاج اورملزم کردیا ہے کہ تو سجدہ نہ کرے؟ وغیرہ میقول بہت ہی توی ہے اور بہت عمدہ ہے۔ واللہ اعلم-ابلیس نے جو وجہ بتائی سیج توبیہ ہے کہوہ عذر گناہ بدتر از گناہ کی مصداق ہے۔ گویادہ اطاعت ہےاس لئے بازرہتا ہے کہاس کے نزدیک فاضل کومفضول کے سامنے بحبرہ کئے جانے کا تھم ہی نہیں دیا جاسکتا' تو وہلعون کہدر ہاہے کہ میں اس ہے بہتر ہول' پھر مجھےاس کےسا منے بھکنے کا تھم کیوں ہور ہاہے؟ پھرا ہے بہتر ہونے کے ثبوت میں کہتا ہے کہ میں آ گ سے بنامیٹی سے ملعون اصل عضر کود کھتا ہے اور اس فضیلت کو بھول جاتا ہے کہ مٹی والے کو اللّذع وجل نے ا بنے ہاتھ سے بنایا ہےادرا بنی روح پھونکی ہے' پس اس وجہ سے کہاس نے فر مان الٰہی کے مقالبے میں قیاس فاسد سے کام لیاا در سجدے سے رک گیا'اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا گیا اور تمام نعمتوں سے محروم ہو گیا-اس ملعون نے اپنے قیاس اور اپنے دعوے میں بھی خطا کی-مٹی کے اوصاف ہیں' نرم ہونا' حامل مشقت ہونا' دوسروں کا بوجھ سہارنا' چیزوں کوا گانا' بڑھانا' پرورش کرنا' اصلاح کرنا وغیرہ اور آ گ کی صفت ہے جلدی کرنا' جلا دینا' بےچینی کچیلانا' کچونک دینا' اس وجہ ہے ابلیس اینے گناہ پراڑ گیا اور حضرت آ دمؓ نے اپنے گناہ کی معذرت کی' اس سے توبى اوراللدى طرف رجوع كيا رب كاحكام كوتسليم كيا اسية كناه كاا قراركيا رب سے معافی جابى بخشش كے طالب ہوئے-

حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەتغالى عنە سے مروى ہے كەرسول اللەغلىلة نے فرمایا' فرشتے نور سے پیدا کئے گئے ہیں' اہلیس آگ کے شعلے سے اور انسان اس چیز سے جوتمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہے یعنی مٹی سے (مسلم ) ایک اور روایت میں ہے فرشتے نور عرش سے جنات آ گ ہے۔ایک غیر مجمع حدیث میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ حورعین زعفران سے بنائی گئی ہیں۔امام حسنٌ فرماتے ہیں اہلیس نے سیکام کیااوریہی پہلا مخص ہے جس نے قیاس کا درواز ہ کھولا'اس کی اساد سمجھ ہے-حضرت امام ابن سیرین رحمتہ الله فرماتے ہیں سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس ہے یا در کھوسورج چاند کی پرستش اس کی بدولت شروع ہوئی ہے اوراس کی اسناد بھی سیجے ہے۔

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجُ اِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِيْنَ۞ قَالَ ٱنْظِرُذِ ٓ إِلَّى يَوْمِرُ يُبْعَثُورَ ﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ﴿ قَالَ فَبِمَّا أَغُونِتَنِي لَا قَعُدَنَّ لَهُ صِرَاطَكَ الْمُنْتَقِيْمَ إِنْ ثُمَّ لَا تِيَنَّهُ مُرِّكِ بَيْنِ أَيْدِيْهِ مُووَمِنُ خَلْفِهِمْ وَعَنْ آيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَايْلِهِمْ ۖ وَلا تَجِدُ آكُثَرَهُمْ

اں پراللہ نے فرمایا' تو جنت سے اتر جا' تیری اتن ہتی نہیں کہ تو یہاں شخی خوری کرئے جا نکل' تو بڑے ہی ذلیلوں میں سے ہے 🔿 کہنے لگا مجھے دوبارہ کھڑ اکئے جانے کے دن تک کی مہلت عطافر ما 🔾 جواب ملا کہ ہاں ہاں تو مہلت دیئے گئے ہووں میں سے ہے 🔿 شیطان کہنے لگا چونکہ تونے مجھے بےراہ کر دیا ہے اب میں تیری سیدهی راہ پر آئییں بہکانے کے لئے بیٹھ جاؤں گا 🔾 اوران کے پاس ان کے آ گے سے اوران کے پیچھے سے اوران کے دائیں سے اوران کے بائیں سے آتا

#### ر ہوں گا' تو ان میں ہے اکثر وں کا اپناشکر گزار نہ پائے گا 🔿

نافر مانی کی سزا: 🌣 🌣 (آیت: ۱۳-۱۵) املیس کواس وقت تھم ملاکہ 'میری نافر مانی اور میری اطاعت سے رکنے کے باعث اب تو یہاں جنت میں نہیں روسکتا' یہاں سے اتر جا کیونکہ پیجگہ تکبر کرنے کی نہیں۔''بعض نے کہاہے فیہا کی خمیر کا مرجع منزلت ہے یعنی جن ملکوت اعلیٰ میں تو ہے'اس مرتبے میں کوئی سرکش رہنمیں سکتا' جا یہاں سے چلا جا' تواپنی سرکشی کے بدلے ذکیل وخوار ہستیوں میں شامل کردیا گیا' تیری ضد اورہٹ کی یہی سزا ہے-ابلعین گھبرایا اوراللہ سے مہلت جا ہے لگا کہ مجھے قیامت تک کی ڈھیل دی جائے- چونکہ جناب باری جل جلالہ کی اس میں مصلحتیں اور حکمتیں تھیں 'اچھےاور بروں کو دنیا میں ظاہر کرنا تھااورا پی ججت پوری کرناتھی'اس ملعون کی اس درخواست کومنظور فرمالیا۔ اس حاکم برکسی کی حکومت نہیں اس کے سامنے بولنے کی کسی کو مجال نہیں 'کوئی نہیں جواس کے اراد مے کوٹال سکے 'کوئی نہیں جواس کے حکم کوبدل سكئے وہ سریع الحساب ہے-

ابلیس كاطريقة واردات اس كى اينى زبانى: ١٠ ١٠ ﴿ آيت:١١-١٤) ابليس نے جب عبداللى ليا تواب بره بره كرباتيس بنانے لگا کہ جیسے تو نے میری راہ ماری میں بھی آ دم کی اولا دکی راہ ماروں گا اور حق ونجات کے سید ھےرا ستے سے انہیں روکوں گا' تیری تو حید سے بہکا کر تیری عبادت سے سب کو ہٹادوں گا۔ بعض نحوی کہتے ہیں کہ فیصامیں ' با' قتم کے لئے ہے کینی مجھے تم ہے اپنی بربادی کے مقابلے میں اس کی اولا دکو برباد کر کے رہوں گا عون بن عبداللہ کہتے ہیں' میں کے کے راستے پر پیٹھ جاؤں گالیکن صحیح یہی ہے کہ نیکی کے ہرراستے پر-

چنانچے منداحمد کی مرفوع حدیث میں ہے کہ شیطان ابن آ دم کی تمام راہوں میں بیٹھتا ہے دہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لئے اسلام لانے والے کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ تو اپنے آپ اوراپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑتا ہے- اللہ کواگر بہتری منظور ہوتی ہے تو وہ اس کی باتوں میں نہیں آتا وراسلام قبول کر لیتا ہے۔ ہجرت کی راہ سے روکنے کے لئے آٹرے تا ہے اوراسے کہتا ہے کہ تواپنے وطن کو کیوں چھوڑتا ہے؟ اپنی زمین وآسان سے کیوں الگ ہوتا ہے؟ غربت و بے کسی کی زندگی کیوں اختیار کرتا ہے؟ لیکن مسلمان اس کے بہکاوے میں نہیں آتا اور جرت کر گذرتا ہے۔ چر جہاد کی روک کے لئے آتا ہے اور جہاد مال سے ہے اور جان سے اس سے کہتا ہے کہتو کیوں جہاد میں جاتا ہے؟ وہاں قل کردیا جائے گا ، پھر تیری بیوی دوسرے کے فکاح میں چلی جائے گی تیرا مال اوروں کے قبضے میں چلا جائے گا، کیکن مسلمان اس کی نہیں ما نتااور جہاد میں قدم رکھ دیتا ہے کی ایسے لوگوں کا اللہ پرحق ہے کہ وہ انہیں جنت میں لے جائے گووہ جانور ہے گر کر ہی مرجا کیں-اس دوسری آیت کی تفسیر میں ابن عباس گا قول ہے کہ آگے ہے آنے کا مطلب آخرت کے معاملہ میں شک وشبہ پیدا کرنا ہے۔ دوسرے جملے کا مطلب سے ہے کہ دنیا کی رغبتیں ولاؤں گا - دائیں طرف ہے آنا مردین کومشکوک کرنا ہے بائیں طرف سے آنا گناہوں کولذیذ بنانا ہے شیطانوں کا یہی کام ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شیطان کہتا ہے میں اس کی دنیاو آخرت نیکیاں مھلا ئیاں سب تباہ کردینے کی کوشش میں رہوں گا اور برائیوں کی طرف ان کی رہبری کروں گا۔وہ سامنے ہے آ کر کہتا ہے کہ جنت دوزخ قیامت کوئی چیز نہیں وہ پشت کی جانب ہے آ کرکہتا ہے و کھود نیائس قدرزینت دار ہے وہ دائیں طرف سے آ کرکہتا ہے خبر دارنیکی کی راہ بہت تھن ہے وہ بائیں سے آ کرکہتا ہے دیکھ گناہ کس قدرلذیذ ہیں اس ہرطرف سے آ کر ہرطرح بہکا تا ہے ہاں بیاللہ کا کرم ہے کدوہ او پر کی طرف سے نہیں آ سکتا - اللہ کے بندے کے درمیان حاکل ہوکر رحمت اللی کی روکنہیں بن سکتا، پس سامنے بینی دنیااور چیچے بینی آخرت اور دائیں کینی اس طرح كدد يكصين اوربا كين لعني اس طرح نهد كي كيين بيسب اقوال تعيك بين-

امام ابن جریر محت الله علیه فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تمام خیر کے کاموں سے روکتا ہے اور شرکے تمام کا مجھا جاتا ہے اوپر کی سمت کا نام آیت میں نہیں وہ سمت رحمت رہ کے آنے کے لئے خالی ہے اور وہاں شیطان کی روک نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اکثر وں کوتو شاکر نہیں پائے گا یعنی موحد - ابلیس کو بیرہ ہم ہی وہم تھالیکن نکلا مطابق واقعہ جیسے فرمان ہے وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَیْ ہِمْ اِبلیسُ ظَنَّهُ اللح یعنی ابلیس نے اپنا گمان پوراکردکھایا موائے مومنوں کی پاکباز جماعت کے اور لوگ اس کے مطبع بن گئے علائکہ شیطان کی پچھ حکومت تو ان پر نھی اگم ہم اس پر چیز کا حافظ ہے - مند برارکی ایک حسن حدیث میں صحیح طور سے ایمان رکھنے والوں کو اور شکی لوگوں کو الگ الگ کردینا چاہتے تھے تیرار بہر چیز کا حافظ ہے - مند برارکی ایک حسن حدیث میں ہم طرف سے پناہ ما تکنے کی ایک دعاتی و احفظنی من بین یدی و من حلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و الله ما استر عور اتنی و امن روعاتی و احفظنی من بین یدی و من حلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعو ذبک اللهم ان اغتال من تحتی منداحم میں ہرسول اللہ قاط ہیں جو اوپر ندکور ہوئے ۔

قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مَذَءُ وَمًا مَّدُءُ وَمًا مَّدُءُ وَمًا مَّدُعُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَامَكَنَ الْحَافِظِ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ الْجَنْقَ وَوَجُكَ الْجَنَّةَ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ الْخَيْرَ الْمَاكُمُ الْمَثَكُونَ الْجَنْفُ وَلَيْحُونَ الْقَالَمِينَ هُ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُرِي مِنَ الطَّلِمِينَ هُ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِنْ الطَّلِمِينَ هُ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِنْ الطَّلِمِينَ هُ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُبْدِى لَهُمَا عَنْ هَذِهِ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهْمَكُمَا رَبُّكُمَا مَنْ الْمَكُمَا وَتُكُونَا مِنَ الشَّيَحِمِينَ الْمَحْدِينَ الْمُحَلِيدِينَ الْمُحَلِيدِينَ الْمُحَلِيدِينَ هُوَقَاسَمَهُمَّا الْيُلْكُمُنَا لَمِنَ النَّصِحِيْنَ الْمُحَلِيدِينَ الْمُحَلِيدِينَ الْمُحَلِيدِينَ الْمُحَلِيدِينَ الْمُحَلِيدِينَ هُو قَاسَمَهُمَّا الْيُلْكُمُنَا لَمِنَ النَّصِحِيْنَ الْمُحَلِيدِينَ الْحَلِيدِينَ هُو قَاسَمَهُمَّا الْيُلْكُمُنَا لَمِنَ النَّعِيمِ فِي اللَّهُ الْمُعَلِيدِينَ الْمُحَلِيدِينَ الْمُحَلِيدِينَ الْمُعَلِيمِينَ الْمُعَلِيدِينَ الْمُحَلِيدِينَ هُ وَقَاسَمَهُمَّا الْيُلْكُمُنَا لَمِنَ الشَّعِيمِ فَي اللْمُعَلِيدِينَ الْمُحَلِيدِينَ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْمِنَ الْمُوسَى اللْمُعُلِيدِينَ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِينَ الْمُعَلِيلِيمِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِيمِينَ الْمُعَلِيمِينَ الْمُعَلِيمِينَ الْمُعَلِيمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِيمِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ

فرمایا یہاں سے نکل باہر ہو' تو ذلیل وخواراور رندا کو درگارہ ہوکر'ان انسانوں میں ہے جو بھی تیری پیروی کرے گامیں تم سب ہے جہنم کو پر کر دوں گا  $\bigcirc$ ائے اور تیری بیوی جنت میں رہو ہواؤ گے  $\bigcirc$  کین شیطان نے انہیں تو اور تیری بیوی جنت میں رہو ہواؤ گے  $\bigcirc$  کین شیطان نے انہیں وسوسہ ذالا تا کدان پروہ چیز میں کھول دے جوان پر پوشیدہ کر دی گئی تھیں لینی ان کی شرمگا ہیں اور کہنے لگا' تبہارے پروردگار نے جواس درخت ہے تہہیں روک دیا ہے' میصرف اس لئے کہیں ایسا نہ ہوکہ تم فرشتے بن جاؤیا ؟ بیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ  $\bigcirc$  اور ان کے سامنے تشمیں کھا کھا کر انہیں یقین ولانے لگا کہ میں ایسا نہ ہوکہ تم فرشتے بن جاؤیا ؟ بیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ  $\bigcirc$ 

الله تعالیٰ کے نافر مان جہنم کا ایندھن ہیں: ہے ہے (آیت: ۱۸) اس پراللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے رحمت سے دورکر دیا جاتا ہے فرشتوں کی جماعت سے الگ کر دیا جاتا ہے فرشتوں کی جماعت سے الگ کر دیا جاتا ہے عیب دار کر کے اتار دیا جاتا ہے لفظ ''مذو م'' ماخوذ ہے'' ذام'' اور'' ذیبم'' سے ' پر لفظ بہ نسبت لفظ '' ذم'' کے زیادہ مبالغے والا ہے کیس اس کے معنی عیب دار کے ہوئے اور مدحور کے معنی دور کئے ہوئے کے ہیں مقصد دونوں سے ایک ہی ہے۔ پس بید لیل ہوکر اللہ کے فضب میں مبتلا ہوکر نیچا تار دیا گیا' اللہ کی لعنت اس پر نازل ہوئی اور نکال دیا گیا اور فر مایا گیا کہ تو اور تیر بے مائے والے سب کے سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ جیسے اور آیت میں ہے فَاِنَّ جَهَانَّم جَزَآوُ کُمُ الْحُ تمہاری سب کی سزاجہنم ہے۔ تو جس

طرح چاہے انہیں بہکا کیکن اس سے مایوں ہوجا کہ میرے خاص بندے تیرے دسوسوں میں آجا کیں گے ( کیونکہ )ان کا وکیل میں خود ہوں۔ پېلاامتخاناوراسي ميںلغزش اوراس کاانجام: 🖈 🖈 ( آيت:١٩-٢١) ابليس کونکال کرحفرت آ دم دحوا کو جنت ميں پېنچاديا گيااور بجز ایک درخت کے انہیں ساری جنت کی چیزیں کھانے کی رخصت دے دی گئ اس کا تفصیلی بیان سورہ بقرہ کی تفسیر میں گذر چکا ہے۔شیطان کو اس سے بڑا ہی حسد ہوا' ان کی نعمتوں کود کیچر کعین جل گیا اور ٹھان لی کہ جس طرح سے ہؤانہیں بہکا کر اللہ کے خلاف کر دول' چنانچہ جموٹ' افترا باندھ کران ہے کہنے لگا کہ دیکھویہ درخت وہ ہے جس کے کھانے سےتم فرشتے بن جاؤ گےاور ہمیشہ کی زندگی ای جنت میں پاؤ گے-جیے اور آیت میں ہے کہ ابلیس نے کہا میں تمہیں ایک درخت کا پیتہ دیتا ہوں جس سے تمہیں بقااور بیشکی والا ملک مل جائے گا- یہاں ہے کہ ان سے کہا، ممہیں اس ورخت سے صرف اس لئے روکا گیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ - جیسے فرمان ہے یُبیّنُ اللّهُ لَكُمُ أَلَ تَضِلُّوا مطلب ہے کہ لئلا تضلوا اور آیت میں ہے اَن تَمِیدَ بکُم یہاں بھی یہی مطلب ہے۔ مَلَکیُن کی دوسری قرات مَلَکیُن بھی ہے لیکن جہور کی قرات لام کے زبر کے ساتھ ہے۔ پھرا پنااعتبار جمانے کے لئے قتمیں کھانے لگا کہ دیکھومیری بات کو پچ مانو میں تمہارا خیرخواہ ہوں'تم سے پہلے سے ہی یہاں رہتا ہوں' ہرایک چیز کے خواص سے واقف ہوںتم اسے کھالوبس پھریمبیں رہو گے بلکہ فرشتے بن جاؤ گے-قاسم باب مفاعلہ سے ہے اور اس کی خاصیت طرفین کی مشارکت ہے کیکن یہاں پی خاصیت نہیں ہے ایسے اشعار بھی ہیں جہاں قاسم آیا ہے اور صرف ایک طرف کے لئے - اس قتم کی وجہ سے اس خبیث کے بہکاوے میں حضرت آ دم آ گئے - سچ ہے مومن اس وقت دھو کا کھا جاتا ہے جب کوئی نا پاک انسان اللہ کو نیج میں دیتا ہے۔ چنانچے سلف کا قول ہے کہ (مومن ) اللہ کے نام کے بعدا پیچے ہتھیار ڈال دیا کرتے ہیں۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٌ فِلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَّا وَطَفِقًا يخصفن عَلَيْهِمَا مِنْ قَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَبَادُىهُمَا رَبُّهُمَّا ٱلْمُ ٱنْهَكُمُا عَنْ تِلْكُمَّا الشَّجَرَةِ وَآقُلْ لَكُمَّا إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمَّا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠٠٠ قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٱنْفُسَنَا ﴿ وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرُلَنَ

غرض دھو کے سے انہیں ماکل کر بی لیا، جوں ہی انہوں نے اس درخت کو پچھوا ان کی شرمگا ہیں ان پرکھل گئیں اب جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چیکا نے سگاری ونت ان کےرب نے انہیں آ واز دی کہ کیامیں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا؟ اور نہ کہا تھا کہ شطان تمہارا تھلم کھلا دیشن ہے؟ 🔾 دونوں دعا کیس کرنے لگے کہ ہارے پروردگار بیشک ہم نے اپنی جانوں پڑھلم کیا اب اگرتو ہمیں نہ بخشے گااور ہم پررحم نے فرمائے گاتو ہم نامراداور ہرباد ہوجا کیں گے O

وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحُسِرِيْنَ ۞

لغرش کے بعد کیا ہوا؟: ١٨ ١٦ ( آيت:٢٢-٢٣) ابى بن كعب رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں "حضرت آ دم عليه السلام كا قدمثل درخت تھجور کے بہت لمباتھااورسر پر بہت لمبے لمبے بال تھے درخت کھانے سے پہلے انہیں اپنی شرمگاہ کاعلم بھی نہ تھا' نظر ہی نہ پڑی تھی کیکن اس خطا کے ہوتے ہی وہ ظاہر ہوگئ بھا گئے لگے تو بال ایک درخت میں الجھ گئے کہنے لگے اے درخت مجھے چھوڑ دے درخت سے جواب ملائ ناممکن ہے اس وقت اللہ تعالی کی طرف ہے آ واز آئی کہا ہے آ دم جھ سے بھاگ رہا ہے؟ کہنے لگئے یا اللہ شرمندگی ہے شرمسار ہول' گوبیہ روایت مرفوع بھی مروی ہے کیکن زیادہ سیح موقوف ہونا ہی ہے۔ ابن عباسٌ فرماتے ہیں' درخت کا پھل کھالیا اور چھیانے کی چیز ظاہر ہوگئ'

جنت کے پتول سے چھپانے لگئا ایک کوایک کونے پر چپکانے لگئ حضرت آ دمِّ مارے غیرت کے ادھرادھر بھا گئے لگئ لیکن ایک درخت کے ساتھ الجھ کررہ گئے اللہ تعالی نے ندادی کہ آ دم مجھ سے بھا گتا ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں یا اللہ گرشر ما تا ہوں' جناب ہاری نے فرمایا' آ دمِّ جو پچھ میں نے مجھے دے رکھا تھا' کیاوہ مجھے کافی نہ تھا؟ آپ نے جواب دیا' بے شک کافی تھا' لیکن یا اللہ مجھے بیلم نہ تھا کہ کوئی تیرانام لے کر تیری قتم کھا کرجھوٹ کہے گا' اللہ تعالی نے فرمایا' اب تو میری نافر مانی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور تکلیفیں اٹھانا ہوں گی۔

چنانچہ جنت سے دونوں کو اتار دیا گیا' اب اس کشادگی کے بعد بیٹگی ان پر بہت گراں گذری' کھانے پینے کورس گئے' پھر انہیں لو ہے کی صنعت سکھائی گئی کھیتی کا کام بتایا گیا' آپ نے زمین صاف کی دانے ہوئے دہ اگر برھے' بالین نگلیں' دانے کے' پھر اور ٹی سے کے' آٹا گذھا' پھر روٹی تیار ہوئی' پھر کھائی - جب جا کر بھوک کی تکلیف سے نجات پائی -'' تین' کے پتوں سے اپنا آگا پیچھاچھپاتے بوئے تھے جوشل کپڑے کے تھے' دہ نورانی پر دے جن سے ایک دوسر سے سیاعضاء چھپائے ہوئے تھے' نافر مانی ہوتے ہی ہٹ گئے اور پھر تے تھے جوشل کپڑے کے تھے' دہ نورانی پر دے جن سے ایک دوسر سے سیاعضاء چھپائے ہوئے تھے' نافر مانی ہوتے ہی ہٹ گئے اور دہ نورانی پر دے جن سے ایک دوسر سے سیاعضاء چھپائے ہوئے تھے' نافر مانی ہوتے ہی ہٹ گئے اور دہ نورانی کی میٹ کی اس نے سزا کا میٹ کا میٹ سے نورانی کی میٹ کی میٹ کے اس نے سزا کا میٹ کہا ہے۔ کہا ہوئے ہٹ بھی ایک میٹ کے میٹ کے دونوں کو طلب کر دہ چیز یں عنایت فرما کیں۔'' مروی ہے کہ حضرت آدم ہے جب درخت سے کھالیا' ای وقت اللہ تعالی نے فرمایا' اس درخت سے میں نے تہمیں روک دیا تھا' پھر تم نے اسے کیوں کھایا؟ کہنے گئے خواء نے فو حدشر وع کیا' می مروا کہ بھی تھے پر اور تیری اولا در پر کھود یا گیا۔حضرت آدم نے جناب باری میں عرض کی اور اللہ نے انہیں دعا سے کیا کہ جو تول ہوئی اور قصور معانی فرادیا گیا۔ خال حد للہ!

### قَالَ الْهِ بِطُوْ الْمَخْ الْمَخْ لِمَعْضِ عَدُونَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدَّ وَمَتَاعُ اللَّحِيْنِ هِقَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ مُسْتَقَدَّ وَمَنَهَا تُحْرَجُونَ فَي الْمَوْتُونَ وَمِنْهَا تُحْرَجُونَ فَي اللَّامِينِ هِقَالَ فَي مَا تَحْرَجُونَ فَي الْمَا تَحْرَجُونَ فَي اللَّامِينِ هِ مَنْهَا تُحْرَجُونَ فَي اللَّامِينِ هِ مَنْهَا تُحْرَجُونَ فَي اللَّامِينِ هِ مَنْهَا تُحْرَجُونَ فَي اللَّامِينِ هَا تَحْرَجُونَ فَي اللَّامِينِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِل

فرمایاتم سب اتر جاؤ 'تم ایک دوسرے کے دعمن ہو'تمہارے لئے زمین میں ہی ایک وقت مقرر تک رہنا سبنا ہے اور سامان زندگی بھی 🔾 یہ بھی فرمادیا کہ پہیں زمین میں ہی زندگی گز ارو گے اور پہیں تم مرو گے اور اس سے تم فکال کھڑے کئے جاؤ گے 🔾

سفرارضی کے بارہ میں یہودی روایات: ہے ہے (آیت: ۲۲-۲۵) بعض کہتے ہیں یہ خطاب حضرت آدمِّ حضرت ہوا شیطان ملعون اور سانپ کو ہے۔ بعض سانپ کا ذکر نہیں کرتے - یہ ظاہر ہے کہ اصل مقصد حضرت آدمِّ ہیں اور شیطان ملعون - جیسے سورہ کہ میں ہے الله بطا مین ہوئے استی کو ہے۔ بعض سانپ کا ذکر اگر صحت تک پہنچ جائے تو وہ ابلیس کے تھم میں آگیا - مفسرین نے بہت سے منہ بھا جو حضرت آدمِ کہ العج تھیں اور سانپ کا ذکر اگر صحت تک پہنچ جائے تو وہ ابلیس کے تھم میں آگیا - مفسرین نے بہت سے اقوال ذکر کئے ہیں کہ آدم کہ اللہ بھی کو ہے - اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس جگہ کے جان لینے سے کوئی فائدہ نہیں اگر ہوتا تو ان کا بیان قرآن میں یا حدیث میں ضرور ہوتا - کہ دیا گیا کہ اللہ بھی کو جے اور یہ بھی خابر سے کہ وہیں تم اپنی مقررہ ذندگی کے دن پور نے کرو گے جیسے کہ ہماری پہلی کتاب لوح محفوظ میں پہلے کہ دیا گیا کہ اس میں جوگا - جیسے فر مان ہے ہماری جوگا ای میں ہوگا - جیسے فر مان ہے ہماری جوگا ای میں ہوگا - جیسے فر مان ہے ہماری جوگا ای میں ہوگا - جیسے فر مان ہے ہماری جوگا کے دن بور نے کے اور پھر حشر ونشر بھی ای میں ہوگا - جیسے فر مان ہے ہماری میں ہوگا - جیسے فر مان ہے ہماری ہماری میں ہوگا - جیسے فر مان ہے ہماری میں ہوگا - جیسے فر مان ہے ہماری میں دیا ہے جاؤ گے اور پھر حشر ونشر بھی اس میں ہوگا - جیسے فر مان ہے ہماری میں دیا ہے جاؤ گے اور پھر حشر ونشر بھی اس میں ہوگا - جیسے فر مان ہے ہماری ہماری میں ہوگا - جیسے فر مان ہے ہماری ہماری میں ہوگا - جیسے فر مان ہے ہماری ہماری میں دیا ہے جاؤ گے اور پھر حشر ونشر بھی اس میں ہوگا - جیسے فر مان ہے ہماری ہماری میں دیا ہماری ہماری ہماری میں دیا ہے جاؤ گے اور پھر حشر ونشر بھی اس میں دیا ہماری ہماری ہماری ہماری میں دیا ہے جاؤ گے اور پھر حشر ونشر بھی دیا ہماری ہماری میں دیا ہے جاؤ گے اور پھر حشر ونشر بھی دیا ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری میں دیا ہماری ہماری میں دیا ہماری ہ

مِنُهَا حَلَقُنكُمُ وَفِيهَا نُعِيدُكُمُ وَمِنُهَا نُحُرِجُكُمُ تَارَةً أُحُرى لِى اولادآ دم كى زندگى گذارنے كى جگه بى ہاورمرنے كى جگه بى ہاورمرنے كى جگہ بى جاورمرنے كى جگہ بى جاورمرنے كى جگہ بى جائىں گے۔ جگہ بى جى جائىں گے۔

#### لَي بَنِيْ الدَهَرِ قَالُمُ النَّوْلُنَ عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْاتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسِ التَّقُوٰى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ الْبِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ۞

اے فرزندان آ دم ہم نے تمہارے لئے لباس اتارا ہے جوتمہارے پردے کی چیز دل کوڈ ھانپتا ہے ادرہم نے زینت کا پہناوابھی اتارا ہے ہاں پر ہیز گاری کا لباس وہی سب ہے بہتر ہے بھی اللّٰدی نشانیوں میں سے ہے تا کہ لوگ سمجھ بوجھ لیس O

لباس اورواڑھی جمال وجلال: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۱) یہاں اللہ تعالی اپنا حسان یا دولاتا ہے کہ اس نے لباس اتارااور یش بھی اباس تو وہ ہے جو بطور زینت رونق اور جمال کے پہنا جائے – لباس تو ضروریات زندگی سے ہاور ریش زیادتی ہے جو بطور زینت رونق اور جمال وخوش لباس کے بھی ہیں – حضرت ابوا مامدرضی اللہ عنہ نے نیا کرتہ پہنتے ہوئے جبکہ گلے تک وہ پہن لیا 'تو فر ما یا الحصد لله الذی کسانی ما او اری به عورتی و اتحمل به فی حیاتی پھر فر مانے گئے ہوئے جبکہ گلے تک وہ پہن لیا 'تو فر ما یا الحصد لله الذی کسانی ما او اری به عورتی و اتحمل به فی حیاتی پھر فر مانے گئے کہ رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے جو خص نیا کپڑا اور اللہ عنہ اللہ کی پناہ میں اور اللہ کی خاص میں آ جاتا پہنے اور اس کے گلے تک پہنچ تھی یہ دعا پڑھی پر پرانا کپڑا راہ اللہ دے وہ اللہ کے ذمہ میں اللہ کی پناہ میں اور اللہ کھا طت میں آ جاتا ہے ذندگی میں بھی اور بعد از مرگ بھی (تریزی این ماجہ وغیرہ) – منداحہ میں ہے حضرت علی نے ایک نوجوان سے ایک کرتہ تین درہم میں خریدا اور اسے پہنچوں اور گخوں تک پہنچا تو آپ نے یہ دعا پڑھی الحصد لله الذی در قنی من ریاش ما اتحمل به فی کے وقت پڑھے تھے یا آپ نے والے اللہ علیہ کہ آپ اسے کپڑا پہنے کہ تا ہا الناس و او اری به عورتی یہ دعا س کر آپ سے کس نے بوچھا کہ کیا آپ نے اسے رسول اللہ علیہ سے کہ آپ اسے کپڑا پہنے کو ت پڑھتے تھے یا آپ از خودا سے پڑھرے ہے ہیں؟ فر مایا میں نے اسے صفور سے سا ہے کہ آپ اسے کپڑا پہنے کہ تو تے کہ آپ اسے کہ آپ اسے کہ آپ اسے کھرا پہنے کہ تا ہے کہ آپ اسے کہ تو تھے گئے اور کو دائے سے کہ آپ اسے حضور سے بیا ہور کے دور کی دور کے دور کی دور کی دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کی دور کے دور

لِبَاسُ التقوی کی دوسری قرات لِبَاسَ التقوی سین کے زبر ہے بھی ہے۔ رفع ہے پڑھنے والے اسے مبتدا کہتے ہیں اوراس کے بعد کا جملہ اس کی خبر ہے۔ عکر مدیخر ماتے ہیں اس سے مراد قیا مت کے دن پر ہیزگاروں کو جولباس عطا ہوگا' وہ ہے۔'' ابن جرت کا قول ہے''لباس تقوی کا ایمان ہے۔'' عبدالرحٰن کہتے ہیں''مراداس ہے مثیت ربانی ہے۔'' عبدالرحٰن کہتے ہیں''اللہ کے ڈرسے اپنی سر پوشی کرنا لباس تقوی ہے۔'' بیتمام اقوال آپس میں ایک دوسر سے کے خلاف نہیں بلکہ مرادیہ سب پھے ہاور بیسب چھے ہے اور بیسب چھے ہے اور بیسب چھے ہے اور بیسب چیزیں ملی جلی اور آپس میں ایک دوسر سے کے قریب قریب ہیں۔ ایک ضعیف سندوالی روایت میں حضرت مدن سے مرقوم ہے کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو منبر نبوی پر کھلی گھنڈیوں کا کرتا پہنے ہوئے کھڑا دیکھا'اس وقت آپ کو ل کے مارڈا لنے اور کبوتر بازی کی ممانعت کا حکم دے دہ ہے گھڑآ پ نے فرمایا 'لوگواللہ سے ڈروخصوصا آپی پوشید گیوں میں اور چیکے چکے کانا کھوی کرنے میں' میں نے جناب رسول اللہ علی ہے سنا ہے' آپ قسم کھا کربیان فرماتے تھے کہ جو محض جس کام کو پوشیدہ سے پوشیدہ کرے گا'اگر نیک ہے تو نیک اوراگر بد ہے تو بد' پھر آپ نے اس آبے ہے کہ حوالات کی جو دراس پراعلانے ڈال دے گا'اگر نیک ہے تو نیک اوراگر بد ہے تو بد' پھر آپ نے اس آبے ہیں کہ حوالات کی اور دراس پراعلانے ڈال دے گا'اگر نیک ہے تو نیک اوراگر بد ہے تو بد' پھر آپ نے اس آبی ہے کی تلاوت کی اور فرمایا اس کی جو دراس پراعلانے ڈال دے گا'اگر نیک ہے تو نیک اوراگر بد ہے تو بد' پھر آپ نے اس آبی ہے کی تلاوت کی اور فرمایا اس کی جو دراس پراعلانے ڈال دے گا'اگر نیک ہے تو نیک اوراگر بد ہے تو بد' پھر آپ نے نے اس آبیہ کی تلاوت کی اور فرمایا اس کے اس آبیہ کی تلاوت کی اور فرمایا اس کے اس آبیہ کی تلاوت کی اور فرمایا اس کے اس کے اس آبیہ کی تلاوت کی اور فرمایا کی میں معانون کی اور فرمایا کو بوشیدہ کی تلاوت کی اور فرمایا کی مورون کی کو در اس کی اور فرمایا کو بوشیدہ کو بور کی کو در اس کی کو بوشیدہ کی دو مورون کی کو در اس کی کو بوشیدہ کی دورون کی مورون کی کو بورون کی کو در کی کو بورون کی کو بورون کی کو بورون کی کو در اس کی کو بورون کی کو بورون کی کو بیان کو بورون کی کو برون کی کو بورون کی کو بورون کی کو برون کی کو بیکر کی کی کو برون کی کو بورون کی کو برون کی کو برون کی کو برون کی کو برون کی کو برون

مراد خوش خلقی ہے۔ ہاں صحیح حدیث میں صرف اتنامروی ہے کہ حضرت عثانؓ نے جمعہ کے دن منبر پرکتوں کے قل کرنے اور کبوتروں کے ذع کرنے کا حکم دیا۔

# الْبَنِيُّ الْدَمَرِ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطِنُ كَمَّا اَخْرَجُ اَبُوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَانِيُ عَنْهُمَا لِبَالِهُمَا اللَّهِ اللَّهُ يَالِيُكُمُ اللَّهِ الْجَنَّةِ يَانِيُ عَنْهُمَا لِبَاللَّهُ اللَّهُ يَالِيكُمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْ

ا اولاد آ دم کہیں شیطان تمہیں بہکا ندو ہے جیسے کہ اس نے تمہارے والدین کو بہشت ہے نکلوادیا 'ان کے کپڑے ان سے اتر والے کہ انہیں ان کے پردے کی چیزیں دکھادے 'تمہیں وہ اوراس کی قوم وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں ندد کھے سکو ہم نے شیطانوں کوان لوگوں کا یاراور رفیق بنا دیا ہے جوابمان قبول نہیں کرتے ۞ بیلوگ جب کوئی بیبودہ حرکت کرتے ہیں قوصاف کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بروں کوائ طریقے پرپایا ہے بلکہ اللہ نے ہمیں یہی تھم دیا ہے تو جواب دے کہ اللہ برائیوں کا تھم دیا کہا تم لوگ اللہ بروہ اتھیں جوڑ لیتے ہوجن سے تم بے علم ہو؟ ۞

ابلیس سے بچنے کی تاکید: ﴿ ﴿ آیت: ۲۷) تمام انسانوں کو الله تبارک و تعالی ہوشیار کررہا ہے کہ دیکھواہلیس کی مکاریوں سے بچتے رہنا 'وہ تمہار ابرا ہی و تمن ہے 'دیکھواسی نے تمہار ہے باپ آ دم کو دار سرور سے نکالا اور اس مصیبت کے قید فانے میں ڈالا ان کی پر تمہیں اس کے بتھکنڈوں سے بچنا چاہئے۔ جیسے فرمان ہے اَفَتَدَّحِدُو نَهُ وَذُرِّیَّتَهُ اَو لِیَاآءَ مِنُ دُونِی وَهُمُ لَکُمُ عَدُو بِعُسَ لِلظّلِمِیُنَ بَدَلًا لیمن کیا تم اہلیس اور اس کی قوم کو اپنا دوست بناتے ہو؟ مجھے چھوڑ کر؟ حالانکہ وہ تو تمہاراد تمن ہے ظالموں کا بہت ہی برابدلہ ہے۔

جہالت اور طواف کعبہ: ﴿ ﴿ آیت: ٢٨) مشرکین ننگے ہوکر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں' اس حالت میں طواف کریں گے۔عورتیں بھی آ گے کوئی چڑے کا کلزایا کوئی چیز رکھ لیتی تھی اور کہتی تھیں۔

اليوم يبدو بعضه او كله وما بدامنه فلا احله

آج اس کا تھوڑ اسا حصہ ظاہر ہوجائے گا اور جتنا بھی ظاہر ہو میں اسے اس کے لئے جائز نہیں رکھتی اس پر آیت و اذافعلو ا الخ 'نازل ہوئی ہے۔ یہ دستور تھا کہ قریش کے سواتمام عرب بیت اللہ شریف کا طواف اپنے پہنے ہوئے کپڑوں میں نہیں کرتے سے وہ تھے تھے کہ یہ کپڑے جہنیں پہن کر اللہ کی نافر مانیاں کی ہیں اس قابل نہیں رہے کہ انہیں پہنے ہوئے طواف کرسکیں ہاں قریش جو اپنے آپ کو مس کہتے سے اپنے کپڑوں میں بھی طواف کر سے تھا اور جن لوگوں کو قریش کپڑے بطوراد ھاردی وہ بھی ان کے دیتے ہوئے کپڑے پہن کر طواف کر سکتا تھا 'یا وہ خص کپڑے بہن کر طواف کر سکتا تھا 'یا وہ خص کپڑے بہن کو طواف کر سکتا تھا 'یا میں ہو سے تھے کپڑے ہوں نگا ہوکر طواف کر سکتا تھا 'اب یہ کسی کی ملکہت نہیں ہو سکتے ہیں جس کے پاس نے کپڑے ہوا پا کپڑا نہ دے تو اسے ضروری تھا کہ وہ نگا ہوکر طواف کرے 'خواہ عورت ہوخواہ مرد'

عورت اپنے آگے کے عضو (شرمگاہ) پر ذرای کوئی چیز رکھ لیتی اور وہ کہتی جس کا بیان او پر گذرالیکن عموماً عورتیں رات کے وقت طواف کرتی تھیں' بیدعت انہوں نے ازخود گھڑئی تھی۔ اس فعلی کی دلیل سوائے باپ داوا کی تقلید کے اوران کے پاس کچھ نہتی' لیکن اپنی خوش فہمی اور نیک ظفی سے کہد دیتے تھے کہ اللہ کا بھی بہم تھم ہے' کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ فرمودہ رب نہ ہوتا تو ہمار سے برزگ اس طرح نہ کرتے اس لئے تھم ہوتا ہے کہا ہے نبی آپ ان سے کہد دیجے کہ اللہ تعالی بے حیائی کے کاموں کا تھم نہیں کرتا' ایک تو برا کام کرتے ہو' دوسر سے جھوٹ موٹ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو' یہ چوری اور سید زوری ہے۔

قُلُ آمَرَ رَجِّ بِالْقِسْطِ وَآقِيْمُواْ وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَادَعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ كَمَا بَدَأَكُمُ تَعُوْدُونَ ۞ فَرِيْقِا هَدَى وَفَرِيْقِا حَقَّ عَلَيْهِمُ الظَّلْلَةُ الْهُمُ الْخَدُوا الشَّيْطِيْنَ آوْلِيَا مَمِنْ دُوْلِ اللهِ وَيَحْسَبُوْنَ الْهُمُ مُّهُ مَدُونَ۞

کہدے کہ میرارب تو عدل دانصاف کا تھم دیتا ہے اور بیر کہتم اپنے منہ برنماز کے دقت راست لواورائ کو پکار دور آں حالیکہ تم اس کے لئے ہی خالص عبادت کرنے والے رہواس نے جیسے کہ تہیں اول مرتبہ پیدا کیا ہے ای طرح دوبارہ بھی پیدا ہوگے ۞ ایک فرقے کو تو ہدایت کی اور ایک فرقہ ہے، مس پر گمراہی فابت ہو چکی ہے، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنالیا اور باوجوداس کے گمان کرتے ہیں کہ راہ یافتہ ہیں ۞

(آیت: ۲۹-۳۰) کہد سے کہرب العالمین کا حکم تو عدل وانصاف کا ہے استقامت اور دیانت داری کا ہے برائیوں اور گند سے کا موں کے چھوڑ نے کا ہے عبادات ٹھیک طور پر بجالانے کا ہے جواللہ کے سیچ رسولوں کے طریقہ کے مطابق ہوں 'جن کی سپائی ان کے زبر دست مجزوں سے اللہ نے ثابت کر دی ہے ان کی لائی ہوئی شریعت پر اخلاص کے ساتھ ممل کرتے ہوں 'جب تک اخلاص اور پنجنبرگ تابعداری کی کام میں نہ ہواللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوتا -اس نے جس طرح تہمیں پہلی موتہ پیدا کیا ہے اس طرح وہ دوبارہ بھی لوٹائے گا۔ دنیا میں بھی اس نے تہمیں بنایا 'اب مرنے کے بعد دنیا میں بھی وہی تھی اس نے تہمیں بنایا 'اب مرنے کے بعد پھروہ تہمیں زندہ کردے گا ، جیسے اس نے شروع میں تمہاری ابتداکی تھی اس طرح پھرسے تمہارااعادہ کرے گا۔

چنانچہ صدیث میں بھی ہے 'رسول اللہ عظیے نے ایک وعظ میں فرمایا' لوگوتم اللہ کے سامنے ننگے پیروں' ننگے بدنوں بے ختنہ تمع کئے جاؤ گئے جیسے کہ ہم نے تہیں پیدائش میں کیا تھا ای کو پھر دہرا 'میں گئے بیہ ماراوعدہ ہے اور ہم اسے کر کے ہی رہنے والے ہیں بیروایت بخاری و کے بھیں کہ ہم نے تہیں پیدائش میں کیا تھا ای کو پھر دہرا 'میں گئے ہیں کہ جیسے تہارے اعمال سے مسلم میں بھی نکالی گئی ہے۔ یہ عنی بھی کے گئے ہیں کہ جس کی ابتداء میں بدیخی لکھ دی ہے' و یہ بختی اور بدا عمالی کی طرف ہی لوٹے گا گو درمیان میں نیک ہوگی اور جس کی نقد بر میں شروع سے ہی نیکی اور سعادت لکھ دی گئی ہے وہ انجام کارنیک ہی ہوگا گواس سے کی وقت برائی کے اعمال بھی سرز دہو جا میں 'جیسے کہ فرعون کے ذمون کے جادد گروں کی ساری عمر سیاہ کاریوں اور کفر میں کئی لیکن آخر وقت مسلمان اولیاء ہو کر مرے۔ یہ ہی معنی جا میں 'جیسے کہ فرعون کے ذمون کے داللہ تعالی نے بی ہو کرتم ماں کی طن سے نکلو گے۔ یہ میں مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے بین کہ اللہ تم میں سے ہرایک کو ہدایت پر یا گمراہی پر پیدا کر چکا ہے' ایسے ہی ہو کرتم ماں کی طن سے نکلو گے۔ یہ معل مطلب ہے کہ اللہ تو اللہ نے اللہ تی موکرتم ماں کی بیدائش مومن و کا فر ہونے کی حالت میں کی ہے جیسے فرمان ہے مُو الَّذِی حَلَقَتُ کُم فَرِیْکُم مُونِ وَ مِنْکُم مُونِ فَرِونے کی حالت میں کی ہے جیسے فرمان ہے مُو الَّذِی حَلَقَتُ کُم فَرِیْکُم مُونِ وَ مِنْکُم مُونِ فَرِیْکُم مُونِ فَرِیْکُم مُونِ کُونِ وَ مِنْکُم مُونِ کُونِ کُسے کے حالت میں کی ہے جیسے فرمان ہے مُو الَّذِی حَلَقَتُ کُم فَرِیْکُم مُونِ کُونِ وَ مِنْکُم مُونِ کُونِ کُون

انہیں ای طرح قیامت کے دن اوٹائے گالیمی مومن و کافر کے گروہوں میں ای قول کی تا ئیر سی بخاری شریف کی اس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جس میں حضور قرماتے ہیں اس کی تم جس کے سواکوئی اور معبود نہیں کتم میں سے ایک شخص جنتیوں کے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بام بھر کا یا ہاتھ بھر کا فرق رہ جاتا ہے بھر اس پر کھھا ہوا سبقت کر جاتا ہے اور وہ دو ذخیوں کے اعمال شروع کر دیتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے اور کوئی جہنیوں کے اعمال کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ جہنم سے ایک ہاتھ یا ایک بام دور رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا کھا آگے آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں کے اعمال کرنے لگتا ہے اور جنت نشین ہو جاتا ہے -دوسری روایت بھی اس طرح کی ہے اس میں سی بھی ہے کہ اس کے وہ کام لوگوں کی نظروں میں جہنم اور جنت کے ہوتے ہیں اعمال کا دارومدار خاتے پر ہے –اور حدیث میں ہے ہر نس اس پراٹھا یا جائے گا جس پر تھا (مسلم)

ایک اور روایت میں ہے جس پر مرا - اگر اس آیت ہے مراد یہی لی جائے تو اس میں اس کے بعد فرمان فَاقِیمُ وَ حُھَكُ میں ۔ بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر پی فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یبود کا پانھرائی کا بھری بنا ایسے ہیں اور شیح مسلم کی حدیث جس میں فرمان باری ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو موحد وصنیف پیدا کیا' مجر شیطان نے ان کے دین ہے آئیں بہا دیاس میں کو حدیث کی حدیث جس میں فرمان باری ہے کہ اللہ نے آئیں دوسرے حال میں موس وصنیف پیدا کیا' مجر شیطان نے ان کے دین ہے آئیں بہا دیاس میں تمام کا ویاس میں اور بھر کو بید اس کے موالو کی معبود برجن نہیں - جیسے کہ اس نے روز بیٹات میں عہد بھی لیا تھا اورای وعدے کو ان کی جبلت و تھی میں رکھ دیا تھا اورای وعدے کو ان کے جبلت و تھی میں رکھ دیا تھا اس کے باو جو داس نے معبود برجن نہیں - جیسے کہ اس نے بعض تھی اور بدخت ہوں کے اور بعض معبد اور نیک بخت ہوں کے جیسے فرمان ہے کہ اس نے جمہدی پیدا کیا' کچر تم میں ہے بعض کا فر ہیں اور بعض موئن - اور حدیث میں ہے برخض صبح کرتا ہے' پھر اپنے تھی کی تر بدائی کی ٹر بدو فرو دخت کرتا ہے' پھر کہ اس نے جمہدی پیدا کیا' پھر تم میں ہے بعض کا فر ہیں اور بوشاہ موئن - اور حدیث میں ہے برخض صبح کرتا ہے' پھر کر بوشائی کی خیر رہنمائی کی - بغاری و مسلم کی حدیث میں ہے کھولوگ سعادت والوں میں ہے ہیں ان پر بکیاں کی پیدکش دی بھر اور پھوشاہ ت بین ان پر بدیاں آسان ہوں گے جو بوٹ اور بوشاہ کی کہنے تھی کہ اللہ تعالی کی گھر اس کی کہنے تھی کہ اللہ تعالی کی گھر کی کہا کہ کہنے تھی کہا کہ میں کہی کہ ان میں کو کی فرق نہ ہونا جائے تھی کہا ان میں کو کی فرق نہ ہونا جائے تھی کہا ان میں کو کی فرق نہ ہونا جائے تھی کہا ان میں کو کی فرق نہ ہونا جائے تھی کہا ان میں کو کی فرق نہ ہونا جائے تھی کہا ان میں کو کی فرق نہ ہونا جائے تھی کہا ان میں کہی اور ان کے اس کے دیا تھی ہدا ہے تیں کہا انٹ میں کو کی فرق نہ ہونا جائے تھی کہا ہونہ کے اس کے اور جو واتنی ہدا ہیں جب تھی کہا ہونہ ہونا ہو جو لوگ گمراہ میں کھی اور ان کے ایک میں تھی آتے تا ہو کہا کہا کہ میں تھی ان کہا ہونے کہا ہونے کہا ہونہ کے اس کے اس کے اور کو کی فرق نہ ہونا جائے تھی کہا ہونہ کے کہا ہونے کہا ہونہ کے اس کے اس کے اس کے اس کی کی فرق نہ دہ وہ کے کہا ہونے کہا کہا ہونے کہا کہا کہا گو کہا کہا گو کہا کہا گو کہا کہا کہا گی کہا

لِبَنِي الدَمَ خُذُوْ ازِينَكُمُ عِنْدَكُلِ مَسْجِدٍ وَكُلُوْ اوَاشْرَبُوْ اللَّهُ الدَمْ الْمُسْرِفِيْنَ ١٠ وَلا تَسُرِفُوْا اِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِيْنَ ١٠٥

اےانبانو! ہرنماز کے وقت اپنی زینت یعنی لباس لے لیا کرؤ کھاؤ پولیکن حدسے نگر رجاؤ' اللہ حدے گذرجانے والول کو پہندنہیں فر ما تا O

کرتے تھے جیسے کہ پہلے گزرا-ابن عباس فرماتے ہیں کہ' نظیم ردن کو طواف کرتے اور نگی عور تیں رات کو اس وقت عور تیں کہا کرتی تھیں کہ

آئ اس کے خاص جسم کا کل حصہ یا کچھ حصہ گو خاہر ہولیان کی کو وہ اس کا دیکنا جا ترنہیں کرتیں۔ "پس اس کے برعس سلمانوں کو تھم ہوتا ہے کہ

اپنالباس پہن کر مجدول میں جاؤ - اللہ تعالی زینت کے لینے کو تھم ویتا ہے اور زینت سے مرادلباس ہے اور لباس وہ ہے جواعشائے مخصوصہ کو

چھپالے اور جو اس کے سواہو مثلاً اچھا کپڑا او غیرہ - ایک حدیث میں ہے کہ بیا آیت جو تیوں سمیت نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے

پھپالے اور جو اس کے سواہو مثلاً اچھا کپڑا او غیرہ - ایک حدیث میں ہے کہ بیا آیت جو تیوں سمیت نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے

لیکن ہے بیغور طلب اور اس کی صحت میں بھی کلام ہے - واللہ اعلم - بیا تیت اور جو پھواس کے معبی میں سنت میں وارد ہے اس سے نماز کر قت میں ہے ہوا ۔

لیکن ہے بیغور طلب اور اس کی صحت میں بھی کلام ہے - واللہ اعلم - بیا بھی مسنون طریقہ ہے اس لئے کہ وہ زینت میں ہے ہی ہوا ور کہ مساول کرنا بھی کی دور اس کے میں اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دو - سب مرموں صدیث میں ہے موروثر ماتھ ہے ہیں سفید کپڑوں کو کفن دو - سب مرموں میں بہتر سرمہ اثھ ہے وہ تکا کو کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگا تا ہے - سنن کی ایک اور صدیث میں ہے سفید کپڑوں کو ضرور کی جانو اور انہیں پہنو وہ میں بہتر سرمہ اثھ ہے وہ تکا کو کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگا تا ہے - سنن کی ایک اور صدیث میں ہے شفید کپڑوں کو ضرور کی جانو اور انہیں میں اینے مردوں کو کفن دو -

طرانی میں مردی ہے کہ حضرت تمیم داری نے ایک چا درایک ہزار کوٹریدی تھی اور نماز و کے وقت اسے پہن لیا کرتے تھے۔اس کے بعد آ دھی آیت میں اللہ تعالی نے تمام طب کو اور حکمت کوجی کردیا ارشاد ہے کھاؤ پولیکن مدسے تجاوز نہ کرو۔ابن عباس کا تول ہے جو چاہ کھا ہو جو چاہ فی لیکن دوباتوں سے بی اسراف اور تکبر اور اسراف سے اور جو چاہ فی لیکن دوباتوں سے بی اسراف اور تکبر اور اسراف سے اور سے بیچے رہ واللہ تعالی پند فرما تا ہے کہ اپنی نعت کا اثر اپنے بندے کے جسم پر دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں کھاؤ اور صدقہ کرواور اسراف سے اور خود نمائی سے رکوفر ماتے ہیں انسان اپنے پیٹ سے زیادہ براکوئی برتن نہیں بھرتا انسان کو چند لقے جس سے اس کی پیٹے سیدھی رہے کا فی ہیں اگر یہ بی میں نہ بہوتو زیادہ سے زیادہ اپنی سے تین جھے کرلے ایک کھانے کے لئے ایک پائی کے لئے ایک سانس کے لئے ۔فرماتے ہیں اسراف ہے کہ جو تو چاہ کھائے کو جرام کرلیا جائے ہیں اسراف ہے کہ اللہ کے مطال کردہ کھائے کو جرام کرلیا جائے ۔ اللہ کی دی ہوئی حلال روزی ہینگ انسان کھائے بی حمل میں بھی اسراف ہے کہ اللہ کے مطال کرونہ حلال کی حذوں سے گزرنہ حال کو دوں میں کہ جو تو کہ کھر اس کے جو اللہ کی مقرر کردہ حرام وطال کی حذوں سے گزرنہ جائی تھی اسراف ہے۔اللہ کی مقرر کردہ حرام وطال کی حذوں سے گزرنہ جائی تھی اسراف ہے۔اللہ کی مقرر کردہ حرام وطال کی حذوں سے گزرنہ جائی نہرا کے حکم کوائی کی جگہ پر کھوور رنہ مرف اور دشمن رسی بن جاؤ گے۔

قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ آخَرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبْتِ مِنَ الْمِرْقِ فَلُ هِمَ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا فِي الْحَيُوةِ الدُّنِيَا خَالِصَةً لِلَّذِيْنِ قُلُ هِمَ لِلَّذِيْنِ الْمَنُوا فِي الْحَيُوةِ الدُّنِيَا خَالِصَةً يَوْمِ الْقِيمَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْلايتِ لِقُومِ يَعْلَمُونِ هُونَ قُلُ اللّهِ قُلُ اللّهِ عَلَمُونِ هُونَ اللّهُ وَمَا بَطَنَ النّهَ اللّهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ النّهُ وَالْمِنْهُ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَانَ تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلُ وَالْمِنْهُ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَانَ تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلُ وَالْمِنْهُ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ وَانَ تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ وَالْمِنْهُ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَانَ تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ

#### به سُلطنًا وَآنَ تَعْوُلُوا عَلَى اللهِ مَالا تَعْلَمُونَ ١٠

یو چیتو کہاللہ تعالی نے جوزینت اپنے بندوں کے لئے پیرا کی ہےاور جو یا کیزہ روزیاں ہیں انہیں کس نے حرام کیا ہے؟ کہدے کہ بیسب پچھا بمان والوں کے لئے ہے زندگانی و نیامیں اور قیامت کے دن تو صرف ان کے ساتھ ہی مخصوص ہوگا' اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کریان فرماتے ہیں' ان کے لئے جوعلم رکھتے ہیں 🔿 کہدے کہ میرے پروردگارنے کل بے حیا ئیوں کونواہ کھلی ہوں خواہ چھپی حرام کر دی ہیں اور گٹاہ کوادر حق کی سرشنگ کواور اللہ کے ساتھ اسے شریک تھم رانے کو جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری اور اللہ کا نام لے کرتمہاراوہ کہنا جوتم نہیں جانتے 🔾

آ خرکارمومن ہی اللہ کی رحمت کا سز اوار تھہرا: 🖈 🖈 (آیت:۳۲) کھانے پینے کی ان بعض چیزوں کو بغیراللہ کے فرمائے حرام کر لینے والوں کی تر دید ہور ہی ہےاورانہیں ان کے فعل ہے روکا جارہا ہے۔ بیسب چیزیں اللہ پرایمان رکھنے والوں اوراس کی عبادت کرنے والوں ا کے لئے ہی تیار ہوئی ہیں' گودنیا میں ان کے ساتھ اورلوگ بھی شریک ہیں' لیکن پھر قیامت کے دن بیا لگ کر دیئے جائیں گے اورصر ف مومن ہی اللہ کی نعتوں سے نواز ہے جائیں گے۔ ابن عباسٌ راوی ہیں کہ شرک ننگے ہوکر اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے سٹیاں اور تالیاں بجاتے جاتے تھے۔ پس بہآیات اتریں۔

اثم اور بعی کیا فرق ہے: 🌣 🖈 (آیت: ۳۳) بخاری وسلم میں ہےرسول الله صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں الله سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں سورہَ انعام میں چھپی تھلی بے حیاوُں کے متعلق پوری تفسیر گزر چکی ہےاوراللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کوحرام کر دیا ہے اور ناحق ظلم و تعدی' سرکشی اورغرورکوبھی اس نےحرام کیا ہے۔ پس''اثیہ'' سے مراد ہروہ گناہ ہے جوانسان آپ کرےاور'' بغی '' سے مرادوہ گناہ ہے جس میں دوسرے کا نقصان کرے یا اس کی حق تلفی کرے۔ اس طرح رب کی عبادت میں کسی کوشر کیک کرنا بھی حرام ہے اور ذات حق پر بہتان باندھنا بھی مثلاً اس کی اولا دبتانا وغیرہ - خلاف واقعہ باتیں بھی جہالت کی باتیں ہیں - جیسے فرمان ہے - فَا جُتَنِبُوا الرِّ جُسَ مِنَ الْأُوْ ثَانِ الْخَبِتُولِ كَي نحاست سے بحوالخ -

#### وَلِكُلِّ أُمَّةٍ آجَلُ فَإِذَا جَاءَ آجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ۞لِبَنِيَ ادَمَ إِمِسَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنَكُمُ يَقُصُّوۡنَ عَلَيۡكُمُ الَّٰتِيُ ۖ فَمَنِ اتَّكُمُ وَاصۡلَحَ فَلا خَوۡفَّ عَلَيۡهِمۡ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ۞وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْتِنَا وَاسْتَكُبُرُوا عَنْهً أُولَٰإِكَ أَصْحُبُ النَّالِّ هُمْرِ فِيْهَا خُلِدُونَ۞

ہرقوم کے لئے ایک وقت مقرر ہے'جب ان کا وقت آئینچاہے' پھرنہ تو ایک ساعت وہ پیچھے رہتے ہیں نہ ایک گھڑی آ گے بڑھ سکتے ہیں 🔿 اےانسانو! جب بھی تمہارے پاس تم میں ہے رسول پنجیس جومیرے احکام تم کو پڑھ کرسنا ئیں' تو جولوگ پر ہیز گاری اوراصلاح کرلیں' ان پر نیتو کوئی ڈرخوف ہے اور نہ وہ اداس اور آ زادہ ہوں مے 🔾 ہاں جولوگ ہماری آیات کو جھٹلا کیں اور ان سے اکر میٹھیں وہی دوزخی ہوں گئے جو ہمیشدای میں رہیں کے 🔾

موت کی ساعت طےشدہ اور اتل ہے: ١٠ ١٠ (آيت:٣١-٣١) برز مانے اور برز مانے والوں كے لئے الله كى طرف سے انتہائى مدت مقرر ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی ٹامکن ہے کہ اس سے ایک منٹ کی تاخیر ہویا ایک لمحے کی جلدی ہو- انسانوں کوڈرا تا ہے کہ جب وہ ر سولوں سے ڈرانا اور رغبت دلاناسنیں تو بدکاریوں کوترک کر دیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف جھک جائیں' جب وہ بیکریں محیق ہر کھنے' ہر ڈر'ہرخوف اور ناامیدی سے محفوظ ہوجائیں گے اور اگر اس کے خلاف کیا' ندول سے مانا نیمل کیا تو وہ دوزخ میں جائیں گے اور وہیں پڑے جھلتے رہیں گے۔

# فَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا آوَكَدَّبَ اللهِ كَانَتُهُ أُولَلِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتْبُ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ اللَّيَةِ الْوَلَاكِ يَنَالُهُمُ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتْبُ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ وَسُلْكَ اللَّهُ الْكُلُكُ مِن دُونِ وَسُلُكَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّ

اس سے بڑھ کرظالم اورکون ہوگا جواللہ پرجھوٹ بہتان باندھے یااس کی آیات کوجھٹائے انہیں ان کالوح محفوظ میں لکھا ہوا حصہ تو ملے گا یہاں تک کہ جب ان کے کہ وہ کہاں ہیں؟ جواب دیں گے کہ وہ پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کو آئیں گے تو کہیں گے کہ اللہ کے سواجنہیں تم پکارتے اور پو جے رہے وہ کہاں ہیں؟ جواب دیں گے کہ وہ بیاں ہمارے بھیج ہوئے ان کی روح قبض کرنے کو آئیں گے کہ اللہ کے سواجنہیں تم پکارتے اور کی جو گئے اور (یہ )اپنے کافر ہونے کے گواہ خود ہی بن جائیں گے 🔾

اللہ پر بہتان لگانے والاسب سے بڑا ظالم ہے: ہے ہی ہی (آیت: ۳۷) واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جواللہ تعالی پر جھوٹا بہتان بائد سے اور وہ بھی جواللہ کے کلام کی آیات کو جھوٹا سمجے انہیں ان کا مقدر طےگا – اس کے معنی ایک تویہ ہیں کہ انہیں سز اہوگی ان کے مند کا لے ہوں گے ان کے اعمال کا بدلہ ل کررہے گا اللہ کے وعدے وعید پورے ہو کررہیں گے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان کی عمر عمل رزق جولوح محفوظ میں کھا ہوا ہے وہ دنیا میں تو طےگا – یہ تول تو ی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد کا جملہ اس کی تائید کرتا ہے۔ ای مطلب کی آیت جولوح مخفوظ میں کھا ہوا ہے وہ دنیا میں تو طلب کی آیت اللہ اللہ الکی نہ بول گئے ہو کہ اللہ پر جھوٹی با تیں گھڑ لینے والے فلاح کو نہیں پاتے، گو دنیا میں کچھ فائدہ اٹھالیں لیکن آخر کا رہارے سامنے ہی پیش ہوں گئار ت تا ان کے کفر کے بدلے ہم انہیں خت سزادیں گے۔ ایک آیت میں ہے' کا فروں کے کفر سے تو مخملین نہ ہو ان کا لوٹنا ہماری جانب ہی ہوگا' پھر ہم خود انہیں ان کے کر تو ت ہے آگاہ کریں گئا للہ تعالی دلوں کے جمید ہو واقف ہو تھوڑا سادنیوی نفع اٹھالیں النے۔ پھر فرمایا کہ' ان کی روحوں تو توں کے لئے ہمارے بھیج ہوئے فرشتے آئے ہیں تو ان کو بطور طفر کتے ہیں کہ اب اپنے معبود وں کو کو نہیں پکارتے کہ وہ تہمیں اس عذا ب سے بچالیں' آج وہ کہاں ہیں؟ تو یہ نہیں ان سے اب کی نفع کی امیر نہیں رہی ہیں اپ نے کفر کا آپ ہی اقرار کر کے مرتبے ہیں۔''

#### تغير سورة اعراف \_ پاره ۸

#### لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنَ لَا تَعْلَمُونَ ٥

الله تعالی فرمائے گا جوامتیں تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گذر چکی ہیں'ان میں ل کرتم بھی جہنم میں جاؤ' جب بھی جوامت جائے گی'وہ دوسری اپنی جیسی امت پر لعنت کرے گی جب سب مے سب وہا**ں جمع ہوجا** تمیں مے تو ان میں ہے چھلے اگلوں کی نسبت کہیں گے کداے اللہ ان اوگول نے ہی ہمیں گمراہ کیا' اب تو انہیں آگ کادو جراد و جراعذ اب و مع جواب ملے گا کہ جرایک کیلئے ہی دو جرا ہے کیکن تم نہیں جانے 🔾

كفاركي كردنون ميس طوق: ١٠٠ ١٠٠ (آيت: ٣٨) الله تعالى قيامت كدن مشركون كوجوالله يرافتراباء صفي السيكي آيات كوجهالات تھے فرمائے گا کہتم بھی اپنے جیسوں کے ساتھ جوتم سے پہلے گز رچکے ہیں خواہ وہ جنات میں سے ہوں خواہ انسانوں میں سے جہنم میں جاؤ۔ فی النار 'یاتو فی امم کابدل ہے یا فی امم میں فی معنی میں مع کے ہے- ہرگروہ اپنے ساتھ کے اپنے جیسے روہ پرلعنت کرے گاجیے كم الله عليه السلام فرمايا م كود تم ايك دوسر عاس روز كفركرو ك-"اورآيت ميس م إذ تَبَراً الله يُن يعنى ووايسا براوقت مو گا كەرواپ چىلوں سے دست بردار ہوجائيں كے عذابول كود كھتے ہى آئيل كےسارے تعلقات ٹوٹ جائيں گے- مريدلوگ اس قت کہیں مے کہ اگر ہمیں بھی یہاں سے پھروالی دنیا میں جانامل جائے توجیعے بدلوگ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں ہم بھی ان سے بالکل ہی وست بردار ہوجا کیں سے اللہ تعالی اس طرح ان کے کرتوت ان کے سامنے لائے گا جوان کے لئے سراسرموجب حسرت ہوں گے اور ب دوزخ ہے بھی آ زاد نہ ہوں گے-

یہاں فرما تا ہے کہ جب بیسارے کے سارے جہنم میں جا چکیں گے تو بچھلے لینی تابعدار اور مریداور تقلید کرنے والے اگلوں سے یعن جن کی وہ مانتے رہے ان کی بابت اللہ تعالی سے فریا دکریں گئے اس سے ظاہر ہے کہ بیگمراہ کرنے والے ان سے پہلے ہی جہنم میں موجود ہوں کے کیونکہ ان کا گناہ بھی بڑھا ہوا تھا، کہیں گے کہ یا اللہ انہیں دگنا عذاب کر چنانچہاور آیت میں ہے بیوُمَ تَفَلَّبُ وَجُوهُهُمُ فِی النَّارِ الخ جَبَدَان كے چبرے آتش جہنم میں ادھرے ادھر جھلے جاتے ہوں كئ اس وقت حسرت وافسوں كرتے ہوئے كہيں كئ كمكاش كم ہم اللہ رسول کے مطبع ہوتے' یا اللہ ہم نے اپنے سرداروں اور بروں کی تابعداری کی جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا' یا اللہ انہیں دگنا عذا ب کر' انہیں جواب ملاکہ برایک کے لئے وحمنا ہے بعنی برایک واس کی برائیوں کا پورا بورابدلٹل چکا ہے۔ جیسے فرمان ہے اللّذِینَ کَفَرُو ا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدُنْهُمُ عَذَابًا الح ، جنهول في كفركيا اورراه رب سے روكا ان كا جم عذاب اور زياده كري مي-اورآيت مي ب وَلَيَحُونُنَّ أَنْقَالَهُمُ وَانْقَالًا مُّعَ أَنْقَالِهِمُ لِينَ ايخ بوجه كما تھان كے بوجه بھی اٹھا كيں گے-اورآ يت ميں ہے ان كے بوجھان يراً و عاميل كي جن كوانهول في سي ممراه كيا-

#### وقالت اؤللهم لانفريهم فماكان لكم علينامن فَضْلِ فَذُوقُوا الْعَدَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠

اں پرا گلے لوگ پچپلوں ہے کہیں مے کہ لوتہ ہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں رہی 'پس تم سب اپنے کئے کرتوت کے بدلے عذابوں کا مزہ چکھو 🔾

(آیت: ۳۹) اب وہ جن کی مانی جاتی رہی'اینے ماننے والوں ہے کہیں گے کہ جیسے ہم گمراہ تھے' تم بھی گمراہ ہوئے'اب اپنے كرتوت كايداهاؤ - اورآيت من بولو ترى إذ الظّلِمُون مَوْقُونُون عِندَرَبّهِم كاش كرتو ويكاجب كريد كنهارالله ك سامنے کھڑے ہوئے ہوں گئا کہ دوسرے پرالزام رکھ رہے ہوں گئ ضعف لوگ متکبروں ہے کہیں گے کہ اگرتم نہ ہوتے تو ہم مومن بن جاتے وہ جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تہ ہیں ہدایت ہے روکا تھا؟ وہ تو تہار ہے سامنے کھی ہوئی موجود تھی بات ہے کہ تم خود بی گنبگار ' بدکردار تھے۔ یہ پھر کہیں گے کہ نہیں نہیں تہاری دن رات کی چالا کیوں نے اور تہاری اس تعلیم نے (کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے شریک ظہراکیں) ہمیں گم کردہ راہ بنادیا 'بات ہے کہ سب کے سب اس وقت بخت نا دم ہوں گے لیکن ندامت کو دبانے کی کوشش میں ہوں گئے کفار کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیا جائے گاند کم ندزیادہ بلکہ (پوراپورا)۔

# اِنَّالَّذِيْنَ كَذَبُولَ بِالْيَّنَا وَاسْتَكْبَرُولَ عَنْهَا لَا ثَفَتَحُ لَهُمْ النَّوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجُ الْجَمَلُ فِي الْمُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجُ الْجَمَلُ فِي الْمُوابُ الْجَيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ لَهُمْ مِّرِنَ جَهَنَّمَ صَالِحُ الْجَيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ لَهُ مَرِي الظّلِمِيْنَ ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الظّلِمِيْنَ ﴿ وَكَ ذَلِكَ نَجْزِى الظّلِمِيْنَ ﴿ وَكَ ذَلِكَ نَجْزِى الظّلْمِيْنَ ﴿ وَكَ ذَلِكَ نَجْزِى الظّلْمِيْنَ ﴿ وَكَ ذَلِكَ نَجْزِى الظّلْمِيْنَ ﴿ وَالْمُ

ہماری آیات کو جھٹلانے والوں اوران سے اکر بیٹھنے والوں کے لئے نہ تو آسان کے درواز سے کھولے جائیں گے اور نہوہ جنت میں پہنچ سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گذر جائے' گنہگاروں کو ہم الی ہی سزادیا کرتے ہیں ۞ ان کے لئے آگ ہی کا مجھونا ہوگا اوران کے اوپر سے اوڑ ھنا بھی آگ ہی کا ہوئی کے ناکے میں سے گذر جائے' گنہگاروں کو ہم الی ہی سزادیا کرتے ہیں ۞ ہوگا'ہم ناانصافوں کواس طرح بدلددیتے ہیں ۞

بدکاروں کی روحیں دھتکاری جاتی ہیں: ﴿ ﴿ آیت: ۴٠- ۴١) کافروں کے نہ تو نیک اعمال اللہ کی طرف چڑھیں ندان کی دعائیں قبول ہوں ندان کی روحیں دھتکاری جاتی ہیں ہے کہ جب بدکاروں کی روحیں قبض کی جاتی ہیں قبول ہوں ندان کی روحوں کے لئے آسان کے درواز سے کھیں ۔ چنا نچہ مدیث شریف میں ہے کہ جب بدکاروں کی روحین قبض کی جاتی ہیں اور فرشتے انہیں لے کرآسانوں کی طرف چڑھتے ہیں تو فرشوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں بی خبیت روح کس کی اس کے درواز ہے کہ بیات کے درواز ہے تک پہنچاتے ہیں کیکن ان کے لئے درواز ہوں کی موانہیں جاتا ۔

پھر حضور علی نے آیت لا تُفَتَّ کھ کھ ابواب السَّمآءِ پڑھی۔ یہ بہت کہی حدیث ہے جوسن میں موجود ہے مومن کی روح کے ساتھ فرشتوں کا برتا وُ مسندا حمد میں بیحدیث پوری یوں ہے محضرت براء بن عازب رضی اللہ عنفر ماتے ہیں ایک انصاری کے جناز ب میں ہم حضور کے ساتھ ہے جب قبرستان پہنچ تو قبر تیار ہونے میں پھر درتھی ہم سب بیٹھ کے اور اس طرح خاموش اور بااوب ہے کہ گویا ہمارے سروں پر پر پرند ہیں بی علی کے ماتھ میں ایک تکا تھا جے آ پ زمین پر پھرار ہے سے تھوڑی در میں آ پ نے سرا تھا کر دو باریا تین ہمارے سروں پر پر پرند ہیں بی علی کے ماتھ میں ایک تکا تھا جے آ پ زمین پر پھرار ہے سے تھوڑی در میں آ پ نے سرا تھا کر دو باریا تین بارہم سے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرو بھر فرمایا مومن جب دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہو اس کے بارہم سے فرمایا کہ عذاب قبر اس کے ساتھ جنت کا گفن اور جنت کی نوشبو ہوتی ہے وہ آ پاس آ سان سے نورانی چہروں والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کا مندآ فیاب ہے ان کے ساتھ جنت کا گفن اور جنت کی نوشبو ہوتی ہے وہ آ کرم نے والے مومن کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ کا م کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں پھر حضرت ملک الموت آ کراس کے سر ہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کا قطرہ عبر ہائے ای وقت ایک پلک جھی نے کے برابر کی دیر ہیں وہ جنتی فرشتے اس کی طرح بدن سے نگل جاتی ہیں جھی نے کے برابر کی دیر ہیں وہ جنتی فرشتے اس

پاک روح کواپنے ہاتھوں میں لے لینتے ہیں اورجنتی کفن اورجنتی خوشبو میں رکھ لیتے ہیں'اس میں الیی عمدہ اور بہترین خوشبونکلتی ہے کہ بھی ونیا والوں نے نہ سوکھی ہواب بیاہے لے کرآ سانوں کی طرف چڑھتے ہیں فرشتوں کی جو جماعت انہیں ملتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ یہ پاک روح کس کی ہے؟ بیاس کا بہتر ہے بہتر جونام دنیا میں مشہور تھا' وہ لے کر کہتے ہیں فلاس کی بہاں تک کہ آسان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں دروازہ کھلوا کراو پر چڑھ جاتے ہیں' یہاں سے اس کے ساتھ اسے دوسرے آسان تک پہنچانے کے لئے فرشتوں کی اور بڑی جماعت ہوجاتی ہے'ای طرح ساتویں آسان تک چینچتے ہیں اللہ عز وجل فرما تاہے اس میرے بندے کی کتاب علمیین میں رکھ کراورا سے زمین کی طرف لوٹا دومیں نے انہیں اس سے پیدا کیا ہے اس میں لوٹاؤں گا اور اس سے دوبارہ نکالوں گا-قبر میں سوال وجواب اور قبر کا ساتھی پس وہ روح کوٹا دی جاتی ہے ، وہیں اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں؟ اے بھاتے ہیں اور اس سے بوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرارب اللہ ہے؛ پھر پوچھتے ہیں تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرادین اسلام ہے' پھر پوچھتے ہیں کہوہ مخف جوتم میں بھیجے گئے' کون تھے'وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ تحصلی الله علیه وسلم فرشتے اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پرایمان لایا اوراسے سچامانا وہیں آسان سے ایک منادی نداکر تاہے کہ میر ابندہ سچاہاں کے لئے جنت کا فرش بچھاد واسے جنتی لباس پہنادواوراس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دؤ پس اس کے پاس جنت کی تروتازگی اس کی خوشبواوروہاں کی ہوا آتی رہتی ہےادراس کی قبر کشادہ کردی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہےا ہے کشادگی ہی کشادگی نظر آتی ہے۔اس کے پاس ایک نہایت حسین وجمیل شخص لباس فاخرہ پہنے ہوئے خوشبو لگائے ہوئے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے خوش ہو جا' یہی وہ دن ہے جس کا تحقیے وعدہ دیا جاتا تھا -اسسے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چېرے سے بھلائی پائی جاتی ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرانیک عمل ہول اب تو مومن آرز وکرنے لگتا ہے کہ اللہ کرے قیامت آج ہی قائم ہوجائے تا کہ میں جنت میں پہنچ کرا ہے مال اورا ہے اہل وعیال کو پالوں کافز مشرک کی روح کے ساتھ فرشتوں کا برتاؤ - کافر کی جب دنیا کی آ خر گھڑی آتی ہے تو اس کے پاس ساہ چبرے والے فرشتے آسان سے آتے ہیں ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتا ہے اس کی نگاہ تک اسے یمی نظر آتے ہیں' پھر ملک الموت آ کراس کے سر ہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں'اے خبیث روح اللّٰہ کی ناراضگی اوراس کے غضب کی طرف چل بین کروہ روح بدن میں چھینے لگتی ہے جے ملک الموت جرا تھیدے کرنکا لتے ہیں اس وقت وہ فرشتے ان کے ہاتھ سے ایک آ کھ جھیکنے میں لے لیتے ہیں اور اس جہنمی ٹاٹ میں لیٹ لیتے ہیں اور اس سے نہایت ہی سڑی ہوئی بد بونکلتی ہے سیاسے لے کرچڑھنے لگتے ہیں فرشتوں کا جوگروہ ملتا ہے'اس سے بوج ستا ہے کہ بینا پاک روح کس کی ہے؟ بیاس کی روح جس کا بدترین نام دنیا میں تھا انہیں بتاتے ہیں 'چرآ سان کا درواز ہاس کے نئے تھلوا تا جا ہے ہیں مرکھول نہیں جاتا ، پھررسول اللہ عظا نے قرآن کریم کی بیآ یت لا تفتح الخ ، تلاوت فرمائی -

جناب باری عزوجل کا ارشاد ہوتا ہے اس کی کتاب سجین میں سب سے نیچ کی زمین میں رکھؤ پھر اس کی روح وہاں سے پھینک دی جاتی ہے پھر آپ نے پہر آپ نے بید آ بت تلاوت فر مائی و مَنُ یُّشُرِ کُ بِاللّٰهِ فَکَانَّمَا خَرَّمِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیرُ اَوْ تَهُوِیُ بِهِ الرِیْحُ فِی مَکَانِ سَجِیُةِ یعنی جس نے اللّٰہ کے ساتھ شرک کیا گویا وہ آسان سے گر پڑا پس اسے یا تو پرندا چک لے جا کیں گے یا ہوا کیں کی دوردراز کی ڈراؤنی ویران جگہ پر پھینک دیں کیقبر میں سوال وجواب اور قبر کا ساتھی اب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پس دوردراز کی ڈراؤنی ویران جگہ پر پھینک دیں کیقبر میں سوال وجواب اور قبر کا ساتھی اب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس دوفر شتے چنچتے ہیں اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیا اس شخص کی بابت تو کیا کہتا ہے جوتم میں بھیجے گئے سے ؟ یہ کہتا ہے جواب دیتا ہے افسوس بجھے اس کی بھی خرنہیں پھر پوچھتے ہیں بتا اس شخص کی بابت تو کیا کہتا ہے جوتم میں بھیجے گئے سے ؟ یہ کہتا ہے خواب دیتا ہے افسوس بیس جانتا اس کے لئے جہنم کی آگ جیا تھا کہا اس کے لئے جہنم کی آگ جیا تھا کہا اس کے لئے جہنم کی آگ جیا تھا کہا کہا تھا کہا اس کے لئے جہنم کی آگ جیا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہتا ہے کہ میں اس کا جواب بھی نہیں جانتا اس وقت آسان سے ندا ہوتی ہے کہ میرے اس غلام نے غلط کہا اس کے لئے جہنم کی آگ کے پھا

دواورجہنم کا دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دو وہاں سے اسے گرمی اور آگ کے جھو نکے آنے گئے ہیں اس کی قبراس پر تلک ہوجاتی ہے یہاں تک کہادھر کی پسلیاں ادھراور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں' اس کے پاس ایک شخص نہایت مکروہ اور ڈراؤنی صورت والا' برے کپڑے پہنے بری بد بووالا آتا ہےاوراس ہے کہتا ہے کہا ب اپنی برائیوں کا مزہ چکھاسی دن کا تجھ سے دعدہ کیا جاتا تھا' یہ پوچھتا ہےتو کون ہے؟ تیرے تو چرے نے وحشت اور برائی عبک رہی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا ضبیث عمل ہوں کیے کہتا ہے یا اللہ قیامت قائم نہ ہوانجام کارای روایت کی دوسری سند میں ہے کہ مومن کی روح کود کھے کرآ سان وزمین کے تمام فرشتے دعائے مغفرت ورحمت کرتے ہیں اس کے لئے آ مانوں کے درواز کھل جاتے ہیں اور ہر دروازے کے فرشتوں کی تمنا ہوتی ہے کہ الله کرے بیروح ہماری طرف ہے آسان پر چڑھے۔ اس میں پیجی ہے کہ کا فری قبرمیں اندھا' بہرا' گونگا فرشتہ مقرر ہوجاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے کہ اگرا ہے کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہوجائے' پھراہے جیساوہ تھا'اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے' فرشتہ دوبارہ اے گرز مارتا ہے جس سے یہ چیخنے چلانے لگتا ہے جیے انسان اور جنات کے سواتما مخلوق منتی ہے ابن جریر میں ہے کہ نیک صالح مخص ہے فرشتے کہتے ہیں اے مطمئن نفس جوطیب جسم میں تھا' تو تعریفوں والا بن کرنکل اور جنت کی خوشبواور نیم جنت کی طرف چل-اس اللہ کے پاس چل جو تجھ پر غصے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس روح کو لے کر آ سانوں کی طرف چڑھتے ہیں' دروازہ کھلواتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ بیکون ہے' بیاس کا نام بتاتے ہیں تو وہ اسے مرحبا کہد کروہی کہتے ہیں' یہاں تک کہ بیاس آسان میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ ہےاس میں یہ بھی ہے کہ بر مے خض سے وہ کہتے ہیں اے ضبیث نفس! جو ضبیث جسم میں تقا تو برا بن كرنكل اور تيز كھولتے ہوئے پانى اورلہو پيپ اوراس قتم كے مختلف عذا بوں كى طرف چل اس كے نكلنے تك فرشتے اسے يہى سناتے رہتے ہیں' پھراسے لے کرآ سانوں کی طرف چڑھتے ہیں' پوچھاجا تاہے کہ یدکون ہے؟ بیاس کا نام بتاتے ہیں تو آسان کے فرشتے کہتے ہیں' اس خبیث کومر حبانہ کہو یتھی بھی خبیث جسم میں توبد بن کرلوٹ جا'اس کے لئے آسان کے درواز نے بیں کھلتے اور آسان وزمین کے درمیان حچور دی جاتی ہے پھر قبر کی طرف اوٹ آتی ہے۔

ابن جریج نے کھا ہے کہ خاان کے اعمال چڑھیں خاان کی رومیں اس سے دونوں تول مل جاتے ہیں۔ واللہ اعلم - اس کے بعد کے جلے میں جہور کی قرات تو جَمَلُ ہے اس کے معنی بڑے ہیں۔ جلے میں جہور کی قرات تو جَمَلُ ہے اس کے معنی بڑے ہیں۔ مطلب بہ ہرصورت ایک ہی ہے کہ خااونٹ سوئی کے ناکے سے گذر سکے نہ پہاڑ اسی طرح کا فرجنت میں نہیں جا سکتا 'ان کا اوڑ ھنا بچھونا آگ ہے اور ظالموں کی بہی سزا ہے۔

### وَالَّذِيْنَ الْمَنُولَ وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اللَّا وُسَعَهَا الدِّيْنَ الْمَنُولُ وَسَعَهَا الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ ۞

جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے نیک اعمال کئے ناممکن ہے کہ ہاری طرف ہے کسی پروہ بو جھڈ الا جائے جس کا وہ تحمل نہ ہوسکے بیلوگ جنتی ہیں اور بیو ہیں ہمیشہ

#### رہنےوالے ہیں 🔾

اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل انسانی بس میں ہے! ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۴٪ ﴾ اوپر گنبگاروں کا ذکر ہوا یہاں اب نیک بختوں کا ذکر ہور ہا ہے کہ جن کے دل میں ایمان ہے اور جواپے جسم ہے قرآن وحدیث کے مطابق کا م کرتے ہیں بخلاف بدکاروں کے کہ وہ دل میں کفرر کھتے ہیں اور عمل ہے دور بھاگتے ہیں۔ پھر فرمان ہے کہ ایمان اور نیکیاں انسان کے بس میں ہیں۔ اللہ کے احکام انسانی طاقت ہے زیادہ نہیں

ہیں-ایسے لوگ جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے-

#### وَ نَزَعْنَا مَا فِنَ صُدُوْرِهِ مِ مِنْ غِلِّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي هَدْتَ الْهِذَا "وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْ لَآ اَنْ هَدْنَا اللَّهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَ بِالْحَقِّ وَنُوْدُوْ النِ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنُتُمُ تَعْمَلُوْنَ ۞

ان کے سینوں میں جوکینہ تھا'ہم نے سب نکال دیا'ان کے بینچے سے نہریں اہریں بہدرہی ہیں' یکہیں گے کھمل تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس کی راہ د کھائی ہم تو اس کی راہ پاہی نہ سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہبری نہ کرتا یقیبنا ہمارے پاس رب کے رسول حق لائے منادی کی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم بسبباب كئ موت اعمال كوارث بنادي كئ مو

(آیت: ۴۳) ان کے دلول میں ہے آپس کی کدورتیں' حسد بغض دور کردیئے جائیں گے۔ چنانچیسچے بخاری شریف میں حدیث میں ہے کہ مومن آگ سے چھٹکا را حاصل کر کے جنت و دوزخ کے درمیان ایک ہی بل پر روک دیئے جائیں گے وہاں ان کے آپس کے مظالم کا بدلہ ہوجائے گااور پاک ہوکر جنت میں جانے کی اجازت پائیں گے واللہ وہ لوگ اپنے اپنے درجوں کواور مکا نوں کواس طرح بہجان لیں گے جیے دنیا میں جان لیتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ -سدی رحمتہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اہل جنت دروازہ جنت پر ایک درخت دیکھیں گے جس کی جڑوں کے پاس سے دونہریں بہدرہی ہوں گی میان میں سے ایک کا پانی پئیں گے جس سے دلوں کی کدورتیں دھل جا کیں گی میہ شراب طہور ہے' پھر دوسری نہر میں عسل کریں گے جس سے چہروں پرتر وتازگی آ جائے گی' پھر نہ تو بال جھریں نہ سرمہ لگانے اور سنگھار کرنے کی ضرورت بڑے-

حضرت علی بن ابوطالب رضی الله تعالی عنہ ہے بھی اس جیسا قول مروی ہے جوآیت وَ سِیُقَ الَّذِیْنَ اتَّقَوُا کی تغییر میں آئے گا-ان شاءاللہ-آپ سے میکھی مروی ہے کہان شاءاللہ میں اورعثانُ اور طلحہٌ اور زبیرٌ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دل اللہ تعالیٰ صاف کردے گا' فرماتے ہیں کہ ہم اہل بدر کے بارے میں بیآیت اتری ہے۔ ابن مردویہ میں ہے'رسول اللہ عظیمی فرماتے ہیں' ہرجنتی کو ا پنا جہنم کا ٹھکا نا دکھایا جائے گا تا کہ وہ اور بھی شکر کرےاوروہ کہے گا کہ اللہ کاشکر ہے جس نے مجھے ہدایت عنایت فرمائی –اور ہرجہنمی کواپنا جہنم کا ٹھکا نا دکھایا جائے گاتا کہاس کی حسرت بڑھے اس قت وہ کہے گا' کاش کہ میں بھی راہ یا فتہ ہوتا۔ پھر جنتیوں کو جنت کی جگہیں دے دی جائیں گی اورا یک منادی ندا کرے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم بہسب اپنی نیکیوں کے وارث بنادیئے گئے 'یعنی تنہارے اعمال کی وجہ سے تہہیں رحمت رب ملی اور رحمت رب سے تم داخل جنت ہوئے - بخاری ومسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور ؓ نے فر مایا' یا در کھو! تم میں ہے کوئی بھی صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاسکتا' لوگوں نے پوچھا' آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں مگریہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت وفضل میں ڈھانپ لے۔

### وَنَاذَى اَصَحْبُ الْجَتَّ قِ اَصَحْبُ النَّارِ اَنَ قَدُ وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَالُ وَجَدُتُهُ مِّا وَعَدَ رَبُّكُهُ حَقًّا قَالُوْ انْعَمَٰ فَاذَنَ مُؤَدِّرُ البَيْنَهُ مُ الَّذِيْتَ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظّلِمِينَ هُ الَّذِيْنَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ عَلَى الظّلِمِينَ هُ الَّذِيْنَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْالْخِرَةِ كَفِرُونَ هُ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْلَاخِرَةِ كَفِرُونَ هُ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْلَاخِرَةِ كَفِرُونَ هُ

جنتی جہنمیوں سے پکار کرکہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب کا جو وعدہ تھا' ہم نے اسے بالکل بچاپایا' کیائم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھائم نے بھی اسے بچاپایا' وہ جواب دیں گے کہ ہاں' پس اسی وقت ان کے درمیان ایک منادی ندا کرے گا کہنا انصافوں پر اللہ کی لعنت ہے O جوراہ اللہ سے لوگوں کورو کتے رہے اور اے میڑھا کرنے کی کوشش کرتے رہے' اور جو آخرت کے بھی مشکر ہی رہے O

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا 'یارسول اللہ'! آپ ان سے باتیں کررہے ہیں جوم کرم دارہو گئے؟ تو آپ نے فر مایا ' اس کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میری بات کوتم بھی ان سے زیادہ نہیں سن رہ ' لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے - پھر فر ما تا ہے کہ اس فت ایک منادی ندا کر کے معلوم کرا دے گا کہ ظالموں پر رہ کی ابدی لعنت واقع ہو چکی 'جولوگوں کو راہ حق اور شریعت ہدی سے روکتے تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ کی شریعت ٹیڑھی کر دیں تا کہ اس پرکوئی عمل نہ کرے آخرت پر بھی انہیں یقین نہ تھا ' اللہ کی ملا قات کو نہیں مانتے تھے اس لئے بے پرواہی سے برائیاں کرتے تھے' حساب کا ڈرنہ تھا' اس لئے سب سے زیادہ بدزبان اور بدا عمال تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک آ زیے' اعراف پر کچھلوگ ہوں گے جو ہرا یک کوان کے چیروں کے نشان سے پیچانتے ہوں گے' وہ جنتیوں سے کہیں گے کہتم پر سلام ہو گووہ جنت میں نہیں گئے لیکن انہیں امید ہے O اور جب ان کی نگامیں دوز خیوں کی طرف جا پڑتی ہیں تو کہتے ہیں' اے ہمارے پرورد گار جمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کردینا O

جنت او جہنم میں دیواراوراعراف والے: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢ میرے ﴾ جنت سے فاصلے پر رکھے۔ ای دیوارکاذکر آیت فَضُرِ بَ بَیْنَهُمُ ووزخ کے درمیان ایک اور جاب حدفاصل اور دیوار ہے کہ وہ دوزخیوں کو جنت سے فاصلے پر رکھے۔ ای دیوارکاذکر آیت فَضُرِ بَ بَیْنَهُمُ بِسُورٍ الْحَ مِیں ہے یعنی ان کے درمیان ایک دیوار حائل کردی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے اس کے اندر دحمت ہے اور باہر عذا ب ہے اس کا نام اعراف ہے۔ اعراف عرف کی جمع ہے ہراو نچی زمین کو عرب میں عرفہ کہتے ہیں اس کئے مرغ کے سرکی کلگ (کلفی) کو بھی عرب میں عرف اللہ یک کہا جاتا ہے کیونکہ اونچی جگہ ہوتا ہے۔ ابن عباس ٹور ماتے ہیں 'یدا یک اونچی جگہ ہے جنت دوزخ کے درمیان جہاں کچھ لوگ روک دیے جائمیں گے۔

سدیؒ فرماتے ہیں'اس کا نام اعراف اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہاں کے لوگ اورلوگوں کو جانے پچھانے ہیں' یہاں کون لوگ ہوں گے؟ اس میں بہت سے اقوال ہیں -سب کا حاصل ہے ہے کہ وہ بےلوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی' بعض سلف ہے بھی بہی منقول ہے -حضرت مذیفہ " حضرت ابن عباس " حضرت ابن مسعود ؓ وغیرہ نے بہی فر مایا ہے اور بہی بعدوا لے مفسر بن کا قول ہے - ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے لیکن سنداُ وہ حدیث غریب ہے ایک اور سند ہے مروی ہے کہ حضود ؓ سے جب ان لوگوں کی بابت جن کی نیکیاں بر باں برابر ہوں اور جواعراف والے ہیں' سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا' بیوہ نافر مان لوگ ہیں جواپنے باپ کی اجازت بغیر کئی کی راہ میں قبل کردیئے گئے - اور روایت میں ہے کہ بیلوگ اللہ کی راہ میں قبل کئے گئے اور اپنے والدین کے نافر مان تھے' تو جنت میں جانے سے بہا وت نے روک دیا اور جہنم میں جانے سے شہاوت نے روک دیا - ابن ماجہ وغیرہ میں بھی بیر وایات ہوں' بہر صورت ان سے اصحاب اعراف کا حال معلوم ہور ہا ہے۔ حضرت حذیفہ " سے جب ان کی بابت سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا بیوہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بدیاں برابر برابر تھیں' برائیوں کی وجہ سے جہنم سے بھی گئے' پس بہاں آٹ میں روک دیئے جائیں گئیں گئیاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ان کے بیاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ان کے بیاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ان کے بیاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ان کے بیارے میں سرز دہو۔

اورآیت میں آپ سے مروی ہے کہ بیدوز خیول کود مکھر دکھر ڈررہے ہول گے اور اللہ سے نجات طلب کررہے ہول گے کہ اچا تک

ز کاری

الکارب ان کی طرف د کیھے گا اور فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ میں نے تہمیں بخشا حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کا حساب ہوگا کسی شخص ایک نیکی بھی اگر برا کیوں ہے بڑھ گئ تو وہ داخل جنت ہوگا اور اگر کسی کی ایک برائی بھی نیکیوں ہے نیا وہ ہوگئ تو دوزخ میں جائے گا پھر آپ نے فَمَنُ الْقُلْتُ مَوَ ازِینَدُ ہے دو آیات تک تلاوت کیں اور فرمایا ایک رائی کے دانے کے برا برگی کی دوزخ میں جائے گا پھر آپ نے فَمَنُ الْقُلْتُ مَوَ ازِینَدُ ہے دو آیات تک تلاوت کیں اور فرمایا ایک رائی کے دانے کے برا برگی کی جنتی دوزخ میں جائے گا پھر المجا بھاری ہوجاتا ہے اور جن کی نیکیاں بدیاں برا بر برا بر ہو کیل نیا اعراف والے ہیں نیر تھر الئے جا میں گا ولا جنت پوسلام کریں گے اور جب جہم کو دیکھیں گے تو اللہ جنت پر سلام کریں گے اور جب جہم کو دیکھیں گو تو اللہ جنت پر سلام کریں گے اور جب جہم کو دیکھیں گو تو اللہ جن ناہ طلب کریں گے۔ نیک لوگول کو نور لے گا جوان کے آگے اور ان کے دائیں موجود رہے گا۔ ہرانسان کو وہ مرد ہول خواہ مورتیں ہول آئیک نور طے گا کنور چھین لیا جائے گا وہ اس وقت سے موئن اللہ سان کو وہ مرد ہول خواہ مورتیں ہول آئیک نور طے گا کو دو چھین نہیں جائے گا وہ اس وقت ہے ہوئی سے نور کے باقی رہنے کی دمائی کریے کہمی جاتی ہے اور اس کے دونوں کا نیر برنی کا کا کیاں دہائیوں پر غالب آجا کیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عند کیا اللہ کا ارادہ ہوگا تو تھیں ہول گے۔ جب آئیس عواجی ہوں گا اس کی می مشک خالص موگئ اس میں غوط لگائے ہی ان کی رشمین گھر جا کیں گی اور ان کی گرونوں پر ایک سفیہ چکیلا نشان ہوجائے گا جس ہو ہو ہیں گا جس سے وہ بہچان لئے جا کیں ہو اللہ کے سامنے لائے کا کیل کے جاکیں ہوں گے۔ جب آئیس می خوط لگائے ہی ان کی رشین گھر جا کیں گی اور ان کی گرونوں پر ایک سفیہ چکیلا نشان ہوجائے گا جس سے وہ بہچان لئے جاکیں ہو کے جاکی ہیں گے۔ جب آئیس کی جو کی جو کی جو کی ہوں گے جو کی ہو کی جو کی ہو کی ہو کی ہوں گے جو کی ہو کی ہوگی ہو کی گی ہو کی ہو کی

اللہ تعالی فرمائے گا جو جا ہو ما گئو ہے ما نگیں گے یہاں تک کہ ان کی تمام تمنا کیں اللہ تعالی پوری کردے گا' پھر فرمائے گا' ان جیسی ستر گنا اور نعتیں بھی میں نے تہمیں دیں' پھر ہے جنت میں جا کیں گئوہ وہ علامت ان پر موجود ہوگی جنت میں ان کا نام مساکین اہل جنت ہوگا۔ یہی روایت حضرت مجاہد ؓ کے اپنے قول ہے بھی مروی ہے اور یہی زیادہ مجھ ہے۔ واللہ اعلم ایک حسن سند کی مرسل حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وہا ہے اور یہی تریادہ ہے جو اللہ اعلم ایک حسن سند کی مرسل حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وہ سے اعراف والوں کی نسبت دریافت کیا گیا تو آ پ نے فرمایا کہ ان کا فیصلہ سب سے آخر میں ہوگا' رب العالمین جب اپنے بندوں کے فیصلے کر چکے گا تو ان سے فرمائے گا کہتم لوگوں کو تمہاری نیکیوں نے دوزخ سے تو محفوظ کر لیالیکن تم جنت میں جانے کے حقد ار ثابت نہیں ہوئے' اب تم کو میں اپنی طرف سے آزاد کرتا ہوں' جاؤ جنت میں رہو ہوا ور جہاں جا ہو کھاؤ پوئیہ بھی کہا گیا کہ بیزنا کی اولاد ہیں۔

ابن عساکر میں فرمان نبی ہے کہ موئن جنوں کو تو اب ہے اور ان میں سے جو برے ہیں انہیں عذاب بھی ہوگا، ہم نے ان کے تو اب اور این کے ایما نداروں کی بابت حضور سے دریا فت کیا تو آپ نے فرمایا وہ اعراف میں ہوں گئے جنت میں میری امت کے ساتھ نہ ہوں گے۔ ہم نے بوچھایا رسول اللہ اعراف کیا ہے؟ فرمایا جنت کا ایک باغ جہاں نہریں جاری ہیں اور پھل پک رہے ہیں۔ (بیہ قی حضرت مجاہد فرماتے ہیں 'بیر خضا یہ ہوں گے۔ ابو کجائز فرماتے ہیں 'بیر خشتے ہیں 'جنت دوز خوالوں کو جانتے ہیں 'پھر آپ نے ان آیات کی طاوت کی اور فرمایا سب جنتی جنت میں جانے لگیں گے تو کہا جائے گا کہتم امن وامان کے ساتھ بے خوف و خطر ہوکر جنت میں جاؤ اس کی سند گو تھیک ہے لیکن یہ قول بہت غریب ہے۔ کیونکہ روانی عبارت بھی اس کے خلاف ہے اور جمہور کا قول بی مقدم ہے 'کیونکہ آ یت کے ظاہری الفاظ کے مطابق ہے 'حضرت مجاہد کا قول بھی جواو پر بیان ہوا' غرابت سے خالی نہیں۔ واللہ اعلم۔ مقدم ہے 'کیونکہ آ یت کے ظاہری الفاظ کے مطابق ہے 'حضرت مجاہد کا قول بھی جواو پر بیان ہوا' غرابت سے خالی نہیں۔ واللہ اعلم۔ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے اس میں بارہ قول نقل کے ہیں' صلحا' انبیاء' ملائکہ وغیرہ۔ یہ جنتیوں کوان کے چبرے کی رونق اور سفیدی سے قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے اس میں بارہ قول نقل کے ہیں' صلحا' انبیاء' ملائکہ وغیرہ۔ یہ جنتیوں کوان کے چبرے کی رونق اور سفیدی سے قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے اس میں بارہ قول نقل کے ہیں' صلحا' انبیاء' ملائکہ وغیرہ۔ یہ جنتیوں کوان کے چبرے کی رونق اور سفیدی سے قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے اس میں بارہ قول نقل کے ہیں' صلحا' انبیاء' ملائکہ وغیرہ۔ یہ جنتیوں کوان کے چبرے کی رونق اور سفیدی سے میں اس میں بارہ قول نوان کے جبر نوان کے چبرے کی رونق اور سفید

اوردوز خیول کوان کے چبرے کی سیابی سے بہچان کیں گے۔ یہ یہاں اس لئے ہیں کہ ہرایک کا امتیاز کرلیں اور سب کو پہچان کیں یہ جنتیوں سے سلام کریں گے جہنیوں کود کھود کھور کھور کھرکراللہ کی پناہ چاہیں گے اور طبع کھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں بھی بہشت ہریں میں پہنچا دین سطع ان کے دل میں اللہ نے اس کے ڈالا ہے کہ اس کا ارادہ انہیں جنت میں لیے جانے کا ہو چکا ہے۔ جب وہ اہل دوزخ کود کھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پروردگار جمیں ظالموں میں سے نہ کر'جب کوئی جماعت جہنم میں پہنچائی جاتی ہے تو یہ اپنے بچاؤ کی دعا کیں کرنے لگتے ہیں۔ جہنم سے ان کے چبر سے دور ہو جائے گی۔ جنتیوں کے جبنوں کے چبروں کے چبروں بے چبروں ہے چبروں پرسیا ہی اور آئھوں میں بھینگا پن ہوگا۔

# وَنَاذَى اَصَحْبُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمْ هُمْ وَنَاذَى اَصَحْبُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ فِسَيمْ الْعُنْ الْعُلُمُ وَمَا كُنْتُمُ تَسْتَكْبُرُونَ ﴿ قَالُوا مَنَا لَهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ الدَّخُلُوا اللّهُ الذِّيْنَ اقْسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ الدَّخُلُوا الْجَنَّةُ لاَ خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلا آنَتُمُ تَحْزَنُونِ فَنَ الْجَنَةُ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلا آنَتُمُ تَحْزَنُونِ فَنَ الْجَنَافُ اللّٰهُ اللّهُ عَرْدُونِ فَي الْجَنْفُ وَلا آنَتُمُ تَحْزَنُونِ فَي الْجَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلا آنَتُمُ تَحْزَنُونِ فَي الْجَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلا آنَتُمُ تَحْزَنُونِ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

اعراف والے ان لوگوں کوجنہیں وہ ان کے چہروں کے نشان سے بیچان لیس گئے کہیں گے کہمہیں تمہارے جمع جھے نے تو کوئی فائدہ نہ بینچایا اور نہمہاری شخی اور بڑائی کام آئی ۞ کیا یمی وہ لوگ ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کر ہے تھے کہ انہیں اللہ کوئی رحمت نہ دےگا؟ تم جنت میں جاؤ نی تو تم پر کوئی ڈرخوف ہے اور نیم عمکین اور ہراساں ہوؤگے ۞

کفر کے ستون اور ان کا حشر: ہم ہم (آیت: ۸۹-۴۹) کفر کے جن ستونوں کو کا فروں کے جن سرداروں کواعراف والے ان کے چہروں سے پہچان لیس کے انہیں ڈائٹ ڈپٹ کر کے پوچیس کے کہ آج تمہاری کثرت جمعیت کہاں گئی؟اس نے تو تنہیں مطلقا فا کدہ نہ پہنچایا' آج وہ تمہاری اکر فوں کیا ہوئی' تم تو بری طرح عذا ہوں میں جکڑ دیئے گئے۔ان کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں فرمایا جائے گا کہ بربختوا نہی کی نسبت تم کہا کرتے تھے کہ اللہ انہیں کوئی راحت نہیں دےگا۔اے اعراف والو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ' آرام و سکون اور بغیر کسی خطرے کے داخل ہوجاؤ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اعراف والوں کے اعمال صالح اس قابل نہ لکلے کہ انہیں جنت میں پہنچا تمین کیکن آئی برائیاں بھی ان کی نتھیں کہ دوز خ میں جائیں' تو یہ اعراف پر ہی روک دیئے گئے لوگوں کوان کے انداز سے پہچانتے ہوں گے۔

جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلے کر بچے گا'شفاعت کی اجازت دے گا'لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور
کہیں گے کہ اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں' ہماری شفاعت اللہ تعالیٰ کی جناب میں کیجئ' آپ جواب دیں گے کہ بتاؤ کیا کہ میرے سوا
کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہوا پی رہ حاس میں پھوٹی ہوا پی رحمت اس پر اپنے خضب سے پہلے پہنچائی ہوا پنے فرشتوں سے
اسے بحدہ کرایا ہو؟ سب جواب دیں گے کہ نہیں' ایسا کوئی آپ کے سوانہیں' آپ فرما کمیں گے میں اس کی حقیقت سے بخبر ہموں میں تمہاری
شفاعت نہیں کرسکا' ہاں تم میر لے لڑکے ابر اہیم کے پاس جاؤ - اب سب لوگ حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان سے
شفاعت کرنے کی درخواست کریں گے - آپ جواب دیں گے' کہ کیا تم جانے ہو کہ میر سے سوااور کوئی خلیل اللہ ہموا ہو؟ یا اللہ کے بارے میں
اس کی قوم نے آگ میں پھینکا ہو؟ سب کہیں گے نہیں' آپ کے سوااور کوئی نہیں' فرما کمیں گے جھے اس کی حقیقت معلوم نہیں' میں تہماری

درخواست شفاعت نہیں لے جاسکا'تم میر بے لڑے موئی کے پاس جاؤ حضرت موئی علیہ السلام جواب دیں گے کہ بتاؤ میر بے سوااللہ نے کسی کوا پناگلیم بنایا' پی سرگوشیوں کے لئے نزو کی عطافر مائی ؟ جواب دیں گے کہ نہیں فرما کیں گا میں اس کی حقیقت سے بے خبر ہوں' میں تمہاری سفارش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا' ہاں تم حضرت عیسی کے کہ کیا تم جانے ہو کہ میر بے سواکسی کواللہ نے بے پار کیا ہو؟ جواب شفاعت طبی کا تقاضا کریں گے ۔ حضرت عیسی جواب دیں گے کہ کیا تم جانے ہو کہ میر بے سواکسی کواللہ نے بے پار کیا ہو؟ جواب طبی گا کہ نہیں۔ پوچیس گے جانے ہو کہ کوئی مادرز اوا ندھوں اور کوڑھیوں کو بھی الہی میر بے سوالی کو اللہ نے بے خبر ہوں' بھی میں اتنی طاقت کہاں کہ بیس کے کہ کوئی نہیں فرما کیں گا کہ بیس کے کہ کوئی نہیں فرما کیں ہے کہ میں اتنی طاقت کہاں کہ ہوں گا کہ ہاں ہاں میں اس کے حوجود ہوں' بھر میں چل کر اللہ کے عرش کے سامنے تھر جاؤں گا' اپنے ربعز وجل کے پاس بی جاؤں گا۔ اور ایسی اس کی تعریف کی باس جاؤ چنا نچر سے میں گر پڑوں گا' بھر جمھے فرما یا جائے گا کہ اور ایسی اس کی تعریف کی سنے والے کے بھی نہی نہیں گر بورے میں گا کہ ایسی کوئی میں بیل کر اللہ کے عرش کے سامنے تھر جاؤں گا' اپنے ربعز وجل کے پاس بی جاؤ کی اور ایسی اس کی تعریفیں بیان کروں گا کہ کسی سنے والے گا' بیلی ہوں گا کہ ای باس کی تعریف بیلی ہیں جائے گا کہ ایسی اس کی تعریف بیلی ہوں گا کہ ہیں ہیں کہ میں بیلی کروں گا کہ جس کی باس کی تعریف کی شائے گا گیا ہے گا گرا ہوں گا گور یا جائے گا' شفاعت کرو' قبول کی جائے گا۔

پس میں اپنا سراٹھا کر کہوں گا'میرے رب میری امت' اللہ تعالی فرمائے گا' وہ سب تیری ہی ہے پھر تو ہر ہر پینیم را در ہرا یک فرشتہ رشک کرنے گئے گا' یہی مقام' مقام محود ہے۔ پھر میں ان سب کو لے کر جنت کی طرف آؤں گا' جنت کا درواز ہ کھلواؤں گا اور وہ میرے لئے اوران کے لئے کھول دیا جائے گا۔ پھر انہیں ایک نہر کی طرف لے جائیں گے جس کا نام نہرالحیو ان ہے' اس کے دونوں کناروں پر سونے کے محل ہیں جو یا قوت سے جڑاؤ کئے گئے ہیں' پھر وہ لوگ اس میں عسل کریں گے جس سے جنتی رنگ اور جنتی خوشبوان میں پیدا ہو جائے گی اور جیکتے ہوئے ستاروں جیسے وہ نورانی ہو جائیں گے۔ ہاں ان کے سینوں پر سفیدنشان باتی رہ جائیں گے' جس سے وہ پیچانے جائیں گے انہیں مساکین اہل جنت کہا جائے گا۔

وَنَاذَى اَصَحٰ النَّارِ اَصَحٰ الْجَنَّةِ اَنَ اَفِيضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوْا اِنِّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْحُفِرِيْنَ فِي الَّذِينَ اتَّخَذُوْا دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَعَرَّمُهُمُ عَلَى الْحُفِورِيْنَ فِي الَّذِينَ اتَّخَذُوْا دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَعَرَّمُهُمُ الْحَيُوةُ اللَّهُ نَيَا فَالْيُومَ نَنْسُهُ مَرَكَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هُذَا وَمَا كَانُوا بِالْتِنَا يَجْحَدُوْنَ هَ

دوز ٹی لوگ جنتیوں کو پکارکرکہیں گے کہ ہم پرتھوڑ اساپانی ہی بہاد ؤیا جو پھھاللہ نے تنہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہی پھھے دیدو؟ وہ جواب دیں گے کہ بید دنوں چیزیں اللہ نے کا فروں پرحرام کردی ہیں ۞ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا ہنار کھا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکا دیر کھا تھا' پس آج ہم انہیں قصد انجملا دیں گے جیسے کہ انہوں نے اس دن کی ملا قات کو بھلار کھا تھا اور ہماری آیات سے انکار کرتے تھے ۞

جیسی کرنی ولیسی بھرنی : ﷺ (آیت: ۵۰-۵۱) دوزخیوں کی ذلت وخواری اوران کا بھیک مانگنااورڈ انٹ دیا جانا بیان ہور ہائے کہوہ جنتیوں سے پانی یا کھانا مانگیں گے اورا پے نز دیک کے رشتے کنبے والے جیسے باپ ٔ بیٹے 'بھائی' بہن وغیرہ سے کہیں گے کہ ہم جل جمن رہے ہیں 'جو کے پیاسے ہیں' ہمیں ایک گھونٹ پانی یا ایک لقہ کھانا دے دو' جنتی بحکم البی انہیں جواب دیں گے کہ بیسب پھے کھار پر حرام ہے۔ ابن عباسؓ سے سوال ہوتا ہے کہ س چیز کا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا حضور گا ارشاد ہے کہ سب سے افضل خیرات پانی ہے' دیکھو جہنی آبال جنت سے ای کا سوال کریں گے۔ مروی ہے کہ جب ابوطالب موت کی بیاری میں مبتلا ہوا تو قریشیوں نے اس سے کہا' کسی کو بھیج کراپنے بھیتے ہے کہلواؤ کہ وہ تمہارے پاس جنتی انگور کا ایک خوشہ بھوا دے تا کہ تیری بیاری جاتی رہے' جس وقت قاصد حضور کے پاس آتا ہے' حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند آپ کے پاس موجود سے' یہ سنتے ہی فرمانے گئے اللہ نے جنت کی کھانے پینے کی چیزیں کا فروں پر جرام کر دی ہیں پھران کی بدکر داری بیان فرمائی کہ بیلوگ دین حق کو ایک ہندی کھیل سمجھے ہوئے تھے' دنیا کی زینت اور اس کے باؤ چناؤ میں ہی عمر بھر مشغول رہے۔ یہ چونکہ اس دن کو بھول گئے تھے' اس کے بدلے ہم بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جو کسی بھول جانے والے کا معاملہ ہو' کیونکہ اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے' اس کے علم سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی۔ فرما تا ہے لَا یَضِلُ رَبِّی وَ لَا یَنسُسی نہ وہ بہکے نہ بھولے۔

یہاں جوفر مایا' پیصرف مقابلہ کے لئے ہے جیسے فرمان ہے نسُو اللّٰه فَنَسِینَهُمُ اور جیسے دوسری آیت میں ہے کَدَلِكَ اَتَدَكَ اللّٰهُ فَنَسِینَتَهُم لِفَآءَ یَوُمِکُمُ هٰذَا تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی تعلی جنہیں تو جھلا بیٹھا تھا' ای طرح آج بجھے بھی بھلا دیاجائے گاوغیرہ - پھر پیھلا نیوں سے بالقصد بھلاد یے جا کیں گے۔ ہاں برائیاں اور عذاب برابرہوتے رہیں گے' انہوں نے اس دن کی ملا قات کو بھلایا' ہم نے انہیں آگ میں چھوڑا' رحمت سے دور کیا' جیسے بیٹل سے دور سے صحیح حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالی بندے سے فرمائے گا' کیا میں نے تجھے بیوی بیخ نہیں دیئے تھے؟ کیا عزت وآبر وزہیں دی تھی ؟ کیا گوڑے وار اونٹ تیرے مطبع نہیں کئے تھے؟ اور کیا تجھے فتم قتم کی راحتوں میں آزاد نہیں رکھا تھا؟ بندہ جواب دے گا کہ ہاں پروردگار بے شک تو نے ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ تعالی فرمائے گا' پھر کیا تو میری ملا قات پرائیان رکھتا تھا؟ وہ جواب دے گا کہ نہیں' اللہ تعالیٰ فرمائے گا' پس میں بھی آج تھے ایسا ہی بھول جاؤں گا جھے بھول گیا تھا۔

وَلَقَدُ جِئْنُهُمْ بِكِتْ فَصَّلْنُهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى قَرَحُمَةً لِقَوْمِ لِيُوْمِنُونَ فَصَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ يَوْمَ يَانِيَ لِقَوْمِ لِيَافِي فَكُمْ فَنَ اللَّهُ عَلَى عَلَمُ وَنَ اللَّا فَاوِيلَهُ يَوْمَ بِيَانِيَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَت رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَ لِنَا مِنْ شَفَعَاءَ فَيَشَفَعُوا لَنَا اَوْ لَرَبِنَا بِالْحَقِّ فَهَلَ لِنَا مِنْ شَفَعَاءَ فَيَشَفَعُوا لَنَا اَوْ لَكُولُ الْذِي مَن شَفَعَاءَ فَيَشَفَعُوا لَنَا اَوْ لَكُولُ فَنَعُمَلُ عَيْرًا لَذِي مَن شَفَعَاءَ فَيَشَفَعُوا لَنَا اَوْ لَكُولُ فَنَعُمَلُ عَيْرًا لَذِي مَن شَفَعَاءَ فَيَشَفَعُوا لَنَا اللّهِ مُن اللّهُ فَي مُلَا اللّهِ عَيْرًا لَذِي مَن اللّهُ عَمَلُ عَيْرًا لَذِي مَن اللّهُ عَيْرًا لَذِي مَن اللّهُ عَيْرًا لَذِي مَن اللّهُ عَمَلُ عَيْرًا لَا فَي مَا كُولُ اللّهُ عَيْرًا لَا فَي مَا كُانُوا يَفْتَرُونَ اللّهُ وَصَالًا عَنْهُمْ مِنا كَانُوا يَفْتَرُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْرًا لَا فَي مَا كُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ہم ان کے پاس کتاب لائے جس کی تفصیل ہم نے علم سے کی ان لوگوں کی رہنمائی اور ان پر مہر بانی کے لئے جوایمان لاتے ہیں 🔾 میتو اس کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا ہی ان خطار کررہے ہیں جس ون اس کی حقیقت آ جائیگی تو اس سے پہلے جواسے بھولے ہوئے تھے وہ کہنے گلیں گے کہ بیٹک ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لائے تھے کیا اب میمکن ہے کہ ہمارے سفارتی ہوں جو ہماری سفارش کریں کیا ہوسکتا ہے کہ ہم چھر سے لوٹائے جا کیں اور جو کمل ہم کرتے رہے ان کے سوا

#### اوراعمال كرين يقينا أنبول نے اپنا نقصان آپ كيا اور ان سے ان كا باندها ہوا جموث وافتر اكھو كيا 🔾

آخری حقیقت جنت اور دوزخ کا مشاہدہ: ﴿ ﴿ ﴿ آیت:۵۲-۵۳) الله تعالی نے مشرکوں کے تمام عذر ختم کردیے نظی اپنے اسرادوں کی معرفت اپنی کتاب بھی جو مفعل اور واضح تھی۔ جیسے فرمان ہے کینٹ اُسٹو کی کہ نیستہ ڈنٹہ فیصلک ان کا کہ مفعوط اور ہیں ' پھراس کی جو تفصیل ہے وہ بھی علم کے ساتھ اتارا ہے۔ امام این جریر و فرماتے ہیں ' پیرا بیت کی جو ساتھ اتارا ہے۔ امام این جریر و فرماتے ہیں ' پیرا بیت کی جو تفصیل ہے کہ بیکٹ اُنز ل اِلیّک فکلا یکٹ فیک صدر کے خیاب کی کئی ہے کہ استھ اتارا ہے۔ امام این جریر فرماتے ہیں ' پیرا بیت ہیں جرے سینے ہیں کوئی حرج نہ ہونا چاہئے۔ یہاں فرمایا و لَقَدُ جِنُنهُ مُ بِکِتْ ِ الله کی لَا لَمُ کُونُ فِی صَدُرِ لَا حَرَجٌ مِنْ اُن کُلُونُ کُونُ فی صدر کے خیاب ان کے کہ فاصلہ بہت ہے اور بیول ہے۔ درحقیقت جب ان کے اس خمارے کا ذکر ہوا جو انہیں آخرت ہیں ہوگا تو بیان فرمایا کہ دنیا ہیں ہی میں ہم نے تو اپنا بیغا م پہنچا دیا تھا ' رسول بھی کہ اب جی اس خیاب کے اس کے بعد ہیں فرمایا۔ کہ انہیں تو اب جنت اور دوزخ کے اپنے سامنے آ نے کا انظار ہے یا یہ مطلب کہ اس کی حقیقت کے بعد ویکرے روش ہوتی رہے گی یہاں تک کہ آخری حقیقت یعنی جنت دوزخ ہی سامنے آ جا کی گا ور ہرا کیا اپنے لائق مقام میں پھنی جائے۔ جاس کے اس کے بعد ہی فرمایا۔ کہ انہیں تو اب جنت اور دوزخ کے اپنے سامنے آ جا کی گا در ہرا کیا اپنے لائق مقام میں پینی و جائے گا۔ قیاس سے دورے گی کہ اس کو گی ہمارا موش کر کے بیٹھ و بیا کی گا جی کر کے دورے گی کہ ان اس کے دورے گی کہ ان اس کے کہ خوا میں کوئی ہمارا موش کر کے بیٹھ اور ہمیں اس ہلا کت سے نجات دلائے یا ایسا ہو کہ ہم پھرے دنیا کی طرف لوٹا دیئے جا کیں تو جوکام کے تھے اب اس کے خطاف کریں۔ روشوں میں جو تھے اب اس کے خطاف کریں کے تھے اب اس کے خطاف کریں۔

جیسے فرمان ہے وکو ترآی اِذُو قِفُوا عَلَی النَّارِ الْخ 'کاش کہ ہم پھرد نیا میں لوٹائے جاتے اپ رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور موس بن جاتے 'اس سے پہلے جودہ چھپار ہے تھے'اب ظاہر ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر بیدد وبارہ دِنیا میں بھیج بھی جا کیں تو جس چیز سے روئے جا کیں گئے وہی دوبارہ کریں گے اور جھوٹے ثابت ہول گے انہوں نے آپ ہی اپنا ہراکیا' اللہ کے سوا اوروں سے امیدیں رکھتے رہے' جسب باطل ہوگئیں نہ کوئی ان کا کوئی سفارش ہے اور نہ کوئی جا یتے۔

## اِنَّ رَبَّكُوُ اللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ السَّامِ ثُمَّ اللَّهَ الْخَرْشِ يُغْشِي الْيُلَ النَّهَ الْ السَّامُ الْعَرْشِ يُغْشِي الْيُلَ النَّهَ الْ يَطْلُبُهُ حَثِيْتً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّهُ جُوْمَ مُسَخَرَتٍ الْمُرَو اللَّهُ الْهُ الْمُلُو اللَّهُ وَبُ الْعُلَمِينَ ﴿ يَامُرِهُ اللَّهُ الْمُلُو اللَّهُ وَبُ الْعُلَمِينَ ﴿ يَامُرِهُ اللَّهُ الْعُلَمِينَ ﴾

لوگو! بے شک تم سب کا پالنے والا وہی اللہ ہے جس نے آسانوں کو اور زمین کو چھدین میں پیدا کیا 'مجرعرش پر بینھا' وہی رات پر دن کو اوڑ ھادیتا ہے اور رات دن کو جلدی جلدی جلدی جلدی طلب کرتی آتی ہے'اس نے آقاب' مہتاب اور ستاروں کو پیدا کیا کہ بیسب اس کے فرمان کے ماتحت ہیں' یا در کھو پیدائش بھی اس کی اور فرما نروائی بھی' جلدی جلدی جلدی جلدی طلب کرتی ہے اور فرمانروائی بھی اس کی اور فرمانروائی بھی' ہے والد جو میں مجانوں کا پالنے والا ہے 🔾

الله تعالی کی حمد و ثناء: ﷺ ﴿ آیت: ۵۴) بهت ی آیات میں بیریان ہوا کہ آسان وز مین اور کل مخلوق الله تعالی نے چھدن میں بنائی ہے لینی اتوار سے جمعہ تک - جمعہ کے دن ساری مخلوق بیدا ہو چکی ای دن حضرت آدم پیدا ہوئے یا توبید دن دنیا کے معمولی دنوں کے برابر ہی تھے جیے کہ آیت کے ظاہری الفاظ سے فی الفور سمجھا جاتا ہے یا ہرون ایک ہزار سال کا تھا جیسے کہ حضرت مجاہد گا قول ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے اور بروایت ضحاک ابن عباس کا قول ہے ہفتہ کے دن کوئی مخلوق پیدائہیں ہوئی اس لئے اس کا نام عربی میں یوم السبت ہے سبت کے معنی قطع کرنے ، ختم کرنے کے ہیں۔

ہاں منداحمہ نسائی اور تیجے مسلم میں جوحدیث ہے کہ اللہ نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا کیا اور پہاڑوں کو اتو ار کے دن اور درختوں کو پیر کے دن اور برائیوں کومنگل کے دن اورنور کو بدھ کے دن اور جانوروں کو جعرات کے دن اور آ دمُّ کو جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری مگھڑی میں عصرے لے کرمغرب تک حضور یے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کریے گنوایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سات ون تک پیدائش کا سلسله جاری ر ما حالا نکه قرآن میں موجود ہے کہ چھ دن میں پیدائش ختم ہوئی - اس وجہ سے امام بخاری رحمته الله عليه وغيره زبردست حفاظ حدیث نے اس حدیث پر کلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بیعبارت حضرت ابو ہریرہ نے کعب احبار سے لی ہے۔ فرمان رسول میں ہے۔ واللہ اعلم۔ پھر فرما تا ہے کہ وہ اپنے عرش پرمستوی ہوا-اس پرلوگوں نے بہت کچھ چے میگوئیاں کی ہیں' جنہیں تفصیل سے بیان کرنے کی پیچگہ نہیں-مناسب یہی ہے کہاس مقام میں سلف صالحین کی روش اختیار کی جائے۔ جیسے امام مالک امام اوز اعن امام توری امام لیٹ امام شافعی ، امام احمدُ امام اسحاق بن را موميه وغيره وغيره ائمه سلف وخلف رحمهم الله-ان سب بزرگان دين كاند مب يهي تفاكه جيسي ميآييت ہے اس طرح ات، رکھا جائے بغیر کیفیت کے بغیر تشبیہ کے اور بغیرمہمل چھوڑنے کے ہاں تشبیبہ دینے والوں کے ذہنوں میں جو چیز آ رہی ہے اس سے اللہ تعالى بإك اوربهت وورب الله كم مشاباس كى مخلوق ميس سے كوئى نہيں -فرمان بے لَيْسَ كَعِمْلِهِ شَنىءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اس کے مثل کوئی نہیں اور وہ سننے دیکھنے والا ہے۔ بلکہ حقیقت یہی ہے جوائم کہ کرام رحمتہ التعلیم نے فرمائی ہے۔ انہی میں سے حضرت نعیم بن حما دخزاعی رحمته الله علیه بین آپ حضرت امام بخاریؓ کے استاد بین فرماتے بین جو مخص الله کومخلوق سے تشبیہ دیے وہ کا فرہے اور جو ۔ مخص اللہ کے اس وصف سے اٹکار کرے جواس نے اپنی ذات پاک کے لئے بیان فرمایا ہے' وہ بھی کا فرہے-خوداللہ تعالیٰ نے اور رسول الله عليه في جواوصاف ذات بارى تعالى جل شاند كے بيان فرمائے ہيں'ان ميں ہرگز تشبيه نہيں - پس تنجح ہدايت كے راستے پر وہی ہے جوآ ٹار صححہ اور اخبار صریحہ سے جواوصاف رب العزت وحدہ لاشریک لہ کے ثابت ہیں' انہیں ای طرح جانے جواللہ ک جلالت شان کے شایان ہے اور ہرعیب ونقصان سے اپنے رب کو پاک اور مبر اومنز ہسمجے۔

پیرفرمان ہے کہ دات کا اندھرادن کے اجائے سے اور دن کا اجالا رات کے اندھر سے دور ہوجا تا ہے ہرایک دوسر سے پیچے لیکا چلا آتا ہے ہیگیا وہ آیا وہ گیا ہے ہیں اور سوری اپنے ٹھکانے کی طرف برابر جارہا ہے ہیں ہے کہ اس میں سے ہم دن کو نکالتے ہیں جس سے بیا ندھیر سے میں آجاتے ہیں اور سوری اپنے ٹھکانے کی طرف برابر جارہا ہے ہیہ اندازہ اللہ کا مقرر کیا ہوا جو غالب اور باعلم ہے۔ اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں تھرادی ہیں یہاں تک کہ وہ مجبور کی پرانی شہی جیسا ہوکر رہ جاتا ہے۔ نہ آفتا ہے نہ رات دن میں کوئی فاصلہ نہیں ایک کا جانا ہی دوسر سے کا آجانا ہے ہرایک دوسر سے کے برابر چیچے ہے والسشّمُ سَلَی کھرتے ہیں۔ رات دن میں کوئی فاصلہ نہیں ایک کا جانا ہی دوسر سے کا آجانا ہے ہرایک دوسر سے کے برابر ہے ہے ہو السّمُ سُلَ وَاللّهُ مَرَ وَاللّهُ حُومٌ کَا کُوبُ فَلَ مِنْ اللّهُ ہِ اللّهُ کُورُ مَا کُوبُ فَلَ مِنْ اللّهِ کَا اور تمام جہان کا پالنے والا ہے فرمان زیر فرمان اس کے ماتحت اور اس کی اراد سے ہیں ہیں ملک اور تصرف کا ہے وہ ہرکتوں والا اور تمام جہان کا پالنے والا ہے فرمان



سراہا'اس نے کفر کیااوراس کے اعمال غارت ہوئے اور جس نے بیعقیدہ رکھا کہ اللہ نے پچھافتیارات اپنے بندوں کو بھی دیتے ہیں تو اس نے اس کے ساتھ کفر کیا جواللہ نے اپنے نبیوں پرنازل فرمایا ہے کیونکہ اس کا فرمان ہے اَلَّا لَهُ الْحَلُقُ وَالْاَمُوالِحُ '(ابن جریر)

## اَدْعُوْا رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً السَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِيْنَ هُوَلَا الْمُعُونَ الْمُعْتَدِيْنَ هُوَلَا اللهِ الْمُعْتَدِيْنَ هُوَا اللهِ الْمُعْتَدِيْنَ هُوَا اللهِ اللهُ الل

ا پے رب کی عبادت کروعا جزی سے اور چھپا کر بیشک وہ صد سے گذر جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور زمین میں فساد نہ پھیلا وَاس کی اصلاح کے بعد اور اس کی عبادت کروڈ راور لا کچ کے ساتھ 'بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے بہت نز دیک ہے O

انسان دعاما نگے قبول ہوگی: ہے ہے (آیت: ۵۵-۵۹) اللہ تعالی اپنیندوں کودعا کی ہدایت کرتا ہے جس میں ان کی دنیا اورآ خرت کی بھلائی ہے۔ فرما تا ہے کہ اپنی دورگار کو عاجزی مسکینی اورآ ہمتگی سے پکار وجیے فرمان ہے و اُذکر رَّ ہُلگَ فِی نَفُسِكَ الْخ 'اپنی رب بسب بلند کر دیں اپنی تفس میں یاد کر - بخاری و مسلم میں حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے دعا میں اپنی آ وازیں بہت بلند کر دیں ہو رسول اللہ عنظی نے فرمایا 'لوگوا پنی جانوں پر رحم کرو'تم کی بہرے کو یا غائب کوئیس پکار رہ جیے تم پکار رہ ہوؤہ بہت سنے والا اور بہت بزد یک ہے۔ ابن عباس سے مردی ہے کہ پوشیدگی مراد ہے۔ امام ابن جری فرمات بین نَصَرُعُ عَارِم بعنی ذلت اور مسکینی اورا طاعت گذاری کے بیں اور حفیہ کے معنی دلوں کے خشوع وضوع ہے' یقین کی صحت ہے' اس کی وحدا نیت اور ربو بیت کا اس کے اور اپنی درمیان یقین رکھتے ہوئے پکارو'نہ کہ ریا کا ری کے ساتھ بہت بلندآ واز سے - حضرت صن رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ لوگ حافظ قرآن ہوتے تھے اور کھتے ہوئے پکارو'نہ کہ ریا کاری کے ساتھ بہت بلندآ واز سے - حضرت صن رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ لوگ حافظ قرآن ہوتے تھے اور کوئی جانت بھی نہیں گو تھا اپنی کی نیک کرتا ہو بہت کہ اس میں پڑھتے تھے اور مہمانوں کو بھی پیت نہ چانا تھا' ہو۔ دیاں تک ان کے بس میں ہوتا تھا اپنی کی نیک کوئوگوں پر ظا ہر نہیں ہونے دیے دب کو عاجزی کوشش سے دعا میں کرتے تھے' کین اس طرح جسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو' نیزیس کہ چینیں چلا کیس بی فرمان رب ہے کہ اپنے رب کو عاجزی کوشش سے دعا میں کرتے تھے' کین اس طرح جسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو' نیزیس کہ چینیں چلا کیس بی فرمان رب ہے کہ اپنے رب کو عاجزی

اورآ ہتگی سے پکارو- دیکھواللہ تعالی نے اپنے ایک نیک بندے کا ذکر کیا جس سے وہ خوش تھا کہ اس نے اپنے رب کوخفیہ طور پر پکارا-امام این جرتے فرماتے ہیں' دعامیں بلندآ واز' ندااور چیخنے کو کمروہ سمجھا جاتا تھا بلکہ گریہ وزاری اور آ ہتگی کا تھم دیا جاتا تھا-ابن عباس فرماتے ہیں' ے سنا ہے آپ فرماتے تھے کے عنقریب کچھلوگ ہوں گے جودعا میں حدسے گزرجایا کریں گے۔ ایک سند سے مروی ہے کہ وہ دعا ما نگنے میں اور وضو کرنے میں حدسے نکل جائیں گے۔ پھر آپ نے بہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا تجھے اپنی دعا میں یہی کہنا کافی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت اور جنت سے قریب کرنے والے قول وفعل کی تو فیق طلب کرتا ہوں اور جہنم اور اس سے زدیک کرنے والے قول وفعل کی تو فیق طلب کرتا ہوں اور جہنم اور اس سے زدیک کرنے والے قول وفعل کی تو فیق طلب کرتا ہوں اور جہنم اور اس سے زدیک کرنے والے قول وفعل سے تیری پناہ جا ہتا ہوں (ابوداؤد)

ابن ماجہ وغیرہ میں ہے'ان کے صاحبزاد ہے اپنی دعامیں یہ کہدرہے تھے کہ یا اللہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت کی دائیں جانب کا سفیدرنگ کا عالیتان کی میں تجھ سے طلب کرتا ہوں پھرز میں پرامن وامان کے بعد فساد کرنے کوئنے فرمارہا ہے کیونکہ اس وقت کا فساد خصوصیت سے زیادہ برائیاں پیدا کرتا ہے۔ پس اللہ اسے حرام قرار دیتا ہے اورا پی عبادت کرنے کا' دعا کرنے کا' مسکینی اور عاجز ی کرنے کا تھم دیتا ہے کہ اللہ گواس کے عذابوں سے ڈرکراوراس کی نعتوں کے امید واربن کر پکارو – اللہ کی رحمت نیکو کا رول کے سرول پر منڈلارہی ہے' جواس کے احکام بجالاتے ہیں' اس کے منع کردہ کا موں سے بازر ہتے ہیں جیسے فرمایا وَرَحُمَتی وَ سِعَتُ کُلَّ شَیُ عِ منڈلارہی منہ کی رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے لیکن میں اسے مخصوص کردول گا پر ہیزگار لوگوں کے لئے – چونکہ رحمت ثواب کی ضامن ہوتی ہے' اس لئے قریب کہا قریبہ نہ کہایا اس لئے کہوہ اللہ کی طرف مضاف ہے – انہوں نے اللہ کے وعدوں کا سہارالیا – اللہ نے اپنا فیصلہ کردیا کہاس کی رحمت بالکل قریب ہے۔

وَهُو الَّذِي يُرْسِلُ الْرِيحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِه مَيْ وَالْمَا بِهِ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تمام مظاہر قدرت اس کی شان کے مظہر ہیں: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۵۵ – ۵۵) اوپر بیان ہوا کہ زمین وآسان کا خالق اللہ ہے۔ پر قبضہ رکھنے والاً حاکم ، تدبیر کرنے والا مطبع اور فر ما نبر دارر کھنے والا اللہ ہی ہے۔ پھر دعا کیں کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں بیان ہور ہاہے کدرزاق بھی وہی ہے اور قیامت کے دن مردوں کوزندہ کردینے والا بھی وہی ہے۔ پس فر مایا کہ بارش سے پہلے بھینی بھین خوشگوار ہوائیں وہی چلاتا ہے بُشراً کی دوسری قرات مُبَشِراتِ بھی ہے۔ رحمت سے مرادیہاں بارش ہے جیسے فرمان ہے وَ هُو

روکن

الَّذِی یُنَزِّلُ الْغَیُتَ مِنُ بَعُدِ مَاقَنَطُوا وَیَنُشُرُ رَحُمَتَهٔ وَهُوَ الْوَلِیُّ الْحَمِیدُ وہ ہے جولوگوں کی نامیدی کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت کی ریل پیل کر دیتا ہے وہ والی ہے اور قابل تعریف - ایک اور آیت میں ہے رحمت رب کے آثار دیکھو کہ س طرح مردہ زمین کووہ جلادیتا ہے وہی مردہ انسانوں کوزندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ۔ بادل جو پانی کی وجہ سے بوصل ہور ہے ہیں انہیں بیہ وائیں اٹھالے چلتی ہیں بیزمین سے بہت قریب ہوتے ہیں اور سیاہ ہوتے ہیں -

چنانچہ حضرت زید بن عمر و بن فیل رحمہ اللہ کے شعروں میں ہے میں اس کا مطبع ہوں جس کے اطاعت گزار میٹھے اور صاف پانی کے بھر سے ہوئے بادل ہیں اور جس کے تابع فرمان بھاری ہو جسل پہاڑوں والی زمین ہے۔ پھر ہم ان بادلوں کومر دہ زمین کی طرف لے چلتے ہیں جس میں کوئی سبزہ نہیں خشک اور بخر ہے جیسے آیت و آیۃ گھٹم الارض میں بیان ہوا ہے۔ پھراس سے پانی برساکراسی غیر آبادز مین کوسر سبز بنادیتے ہیں۔ اس طرح ہم مردوں کوزندہ کر دیں گے حالا تکہ وہ بوسیدہ ہڈیاں اور پھر ریزہ ریزہ ہوکر مٹی میں ال گئے ہوں گئے تا مت کے دن ان پراللہ عزوجل بارش برسائے گا' چالیس دن تک برابر برسی رہ گی جس ہے جسم قبروں میں اگئے گیس کے جیسے دانے زمین پراگتا ہے نہیان قرآن کریم میں کئی جگہ ہے۔ اچھی زمین میں اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرمائے ہیں و آئینہ کا نہا تا کہ سے۔ اور جوز مین خراب سے بیدا وارعدہ بھی نگلی ہے اور جلدی بھی نہیں اور جوز مین خراب سے بیدا وارعدہ بھی نگلی نے اور جوز مین و نیرہ اس کی بیدا وارجھی و لی ہی ہوتی ہے ' بہی مثال مومن و کا فرکی ہے۔

رسول الله علی فرماتے ہیں جس علم وہدایت کے ساتھ اللہ نے جھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین پر بہت زیادہ بارش ہوئی زمین کے ایک صاف عمدہ نکڑے نے بی قبول کیا 'گھاس اور چارہ بہت سااس میں سے نکلا' ان میں بعض نکڑے ایسے بھی تھے جن میں پانی جمع ہوگیا اور وہاں رک گیا پس اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا 'پیا اور پلایا' کھیتیاں کیں' باغات تازہ کئے – زمین کے جو چٹیل میں پانی جمع ہوگیا اور وہاں رک گیا پس اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا 'پیا مثال اس کی ہے جس فے دین حق کی سمجھ پیدا کی اور نیری سنگلاخ کھڑے سے اس نے فائدہ اٹھایا' خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے سر ہی نہ اٹھایا اور اللہ کی وہ ہدایت ہی نہ لی جو میری معرفت بھیجی گئی –

لَقَدُ اَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ قِنْ اللهِ غَيْرُهُ النِّ آخاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيْمٍ فَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَنَالِكَ فِي ضَالِلِ مَيْنِ فَوْمِهَ إِنَّا لَنَالِكَ فِي ضَالِلِ مَنْ عَلَيْهِ فَي ضَالِلِ مَنْ اللهُ وَالْكُورُ مِنْ اللهُ وَالْكُورُ مِنْ اللهُ وَالْكُورُ وَاللّهُ وَالْكُورُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَكُورُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ے ○ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تیجے بالکل کھلی گراہی میں دیکھ رہے ہیں ○ اس نے کہا'اے میری قوم جھے کوئی گراہی نہیں بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں ○ متہیں اپنے رب کے پیغام پہنچار ہاہوں اور تہاری خیرخواہی کرر ہاہوں اور اللہ کی وہ باتنیں میں جانتا ہوں

پھر تذکرہ انبیاء: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۵۹-۲۲) چونکہ سورت کے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصد بیان ہوا تھا 'پھراس کے متعلقات بیان ہوئے اوراس کے متصل اور بیانات فرماکراب پھراور انبیاء کیہم السلام کے واقعات کے بیان کا آغاز ہوا اور پے در پے ان کے بیانات ہوئے - سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے چغیر اہل زمین کی طرف آپ ہی آئے مسلم سے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا کیونکہ آدم علیہ السلام کیمی پہلے وہ خص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا ) بن برد بن ہملیل بن قنین بن مانٹ بن شیث بن آدم علیہ السلام - بن یانش بن شیث بن آدم علیہ السلام -

آوَعَجِبْتُمْ اَنِ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ اللهِ عَلَى رَجُلِ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِنْكُمْ لِيُنَذِرَكُمْ وَلِتَتَقُولُ وَلَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ فَكَذَّبُولُ فَكَذَّبُولُ فَكَذَّبُولُ فَكَا فَانْجَيْنُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَبُولَ فَانْجَيْنُهُ وَالْفَلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَبُولَ فَانْجَيْنَا النَّهُمُ مِكَانُولُ قَوْمًا عَمِيْنَ ﴾ بينالوگ (

ہو؟ ○ اس کی قوم کے کا فرسر داروں نے جواب دیا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو نری پیوتو نی میں ہے اور ہمارے خیال میں تو ' تو ہے ہی جھوٹے لوگوں میں سے ○ ہود نے کہا 'میری قوم کے لوگو مجھ میں کوئی بیوتو نی نہیں بلکہ میں تو تمام جہان کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں ○ تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچار ہا ہوں اور ہوں بھی تمہازاد کی خیرخواہ اور امانت دار ہوں ○ کیاتم اس بات سے تجب کرتے ہو؟ کہتم میں سے ایک کی معرفت ذکر اللہ تم تک پہنچادی کہوہ تمہیں تو م نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور تن وتوش کا پھیلاؤ بھی تم کوزیادہ دیا' پستم اللہ کے تمہیں ہوشیار کرد ہے؟ تم اللہ کی استان کی اور کہ کا تارہ کوئیا کہ بھی تم کوزیادہ دیا' پستم اللہ کے احسانات یا درکوتا کہتم فلاح ونجات یا دُن

ہود علیہ السلام اور ان کارویہ! ہلہ ہلہ (آیت: ۲۵ – ۲۹) فرما تا ہے کہ جسے قوم نوح کی طرف حضرت نوح کو ہم نے بھیجا تھا قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کارویہ! ہلہ ہلہ (آیت: ۲۵ – ۲۹) فرما تا ہے کہ جسے قوم نوح کی اولاد سے بیے ماداولی ہیں 'یہ جنگل میں ستونوں میں رہتے تھے۔ فرمان ہے اللہ ترکیف فعل رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِی لَمُ یُخلَقُ مِنْلُهَا فِی الْبِلَادِ یعنی کیا تو نے ہیں دیکھا کہ عادارم کے ساتھ تیرے رہ بے کیا کیا؟ جو بلند قامت سے دوسرے شہروں میں جن کی مانندلوگ پیدای نہیں کے گئے 'یہ لوگ برنے قوی طاقتوراورلا نے چوڑے قد کے سے 'جسے فرمان ہے کہ عادیوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور نعرہ لگایا کہ ہم سے زیادہ قوی کون ہے؟ کیا نہیں آئی بھی تمیز نہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا یقینا ان سے زیادہ طاقت والا ہے وہ ہماری آیوں سے انکار کر بیٹھ ان کے شہر کیا ہون سے نیور بیٹھ ان کے شہر کون ہے؟ کیا نہیں آئی بھی تمیز نہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا یقینا ان سے زیادہ طاقت والا ہے وہ ہماری آیوں سے انکار کر بیٹھ ان کے شہر کیا ہون میں احقاف سے 'یہ بیر بیٹلے بہاڑ تھے۔

حضرت علی نے حضر موت کے ایک شخص سے کہا کہ تو نے ایک سرخ ٹیلدد یکھا ہوگا جس ہیں سرخ رنگ کی را کھ جیسی مٹی ہے اس کے آس پیلواور بیری کے درخت بکٹرت ہیں ،وہ ٹیلہ فلاں جگہ حضر موت میں ہے اس نے کہا امیر المؤمنین آپ تو اس طرح کے نشان بتا رہے ہیں گویا آپ نے چشم خودد یکھا ہے آپ نے فر مایا نہیں دیکھا تو نہیں کیکن ہاں جھ تک حدیث پیٹی ہے کہ وہیں حضرت ہودعلیہ السلام کی قبر ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہاں لوگوں کی بستیاں یمن میں تھیں اس کے تقے۔ اس لئے انہیاء ہمیشہ حسب نسب کے اعتبار سے عالی خاندان میں ہی ہوتے رہے ہیں کیکن آپ کی قوم جس طرح جسمانی طور پر سخت اور زوردار تھی ای طرح دلوں کے اعتبار سے بھی بہت شخت تھی۔ جب اپنے نبی کی زبانی اللہ کی عبادت اور تقوی کی تھیں ہے ہٹا کر بھاری اکثر بت اوران کے سرداراور بڑے بول اٹھے کہ تو تو پاگل ہوگیا ہے 'ہمیں اپنے بتوں کی ان خوبصورت تصویروں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے۔ ( میہی تعجب قریش کو ہوا تھا' انہوں نے کہا تھا کہ جمر علیہ نے نہارے معبودوں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ واحد کی عبادت کی دعوت کیوں دی؟)

حضرت ہوڈ نے انہیں جواب دیا کہ مجھ میں تو بے وقونی کی بفضلہ کوئی بات نہیں میں جو کہد ہا ہوں وہ اللہ کا فرمودہ ہے اس لئے کہ میں رسول اللہ ہوں رب کی طرف سے حق لا یا ہوں وہ رب ہر چیز کا مالک سب کا خالق ہے میں تو تہمیں کلام اللہ بہنچار ہا ہوں ، تمہاری خیرخوا ہی کرتا ہوں اور آمانت واری سے حق رسالت اوا کرر ہا ہوں۔ یہی وہ صفتیں ہیں جو تمام رسولوں میں کیساں ہوتی ہیں بینچا ما اوگوں کی مجعلائی چا ہنا اور آمانت واری سے تی رسالت اوا کر رہا ہوں۔ یہی وہ صفتیں ہیں جو تمام رسولوں میں کیساں ہوتی ہیں سے ایک فرد کو اپنا پیغیر بنایا کہ کی مجعلائی چا ہنا اور آمانت اور کا تمریس ہونے والوں کے بقایا میں وہ تمہیں عذاب اللہ کے ہونے والوں کے بقایا میں مضابوط اور طاقتور کر دیا۔ یہی نعت حضرت طالوت پڑھی کہ انہیں جسمانی اور علمی کشادگی دی گئی تھی۔ تم اللہ کی نعت وی اور کو جات حاصل کر سکو۔

### قَالُوَّا آجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهُ وَحُدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ ابَاوُنَا وَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الطَّدِقِيْنَ ٥

وہ کہنے گئے کہ کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ ہم صرف الله کی عمادت کریں اور اپنے باپ دادوں کے معبود وں کوچھوڑ دیں؟ جا اگر تو سچا ہے تو جن عذابوں سے تو ہمیں دھمکار ہائے انہیں لئے آ

قوم عاد کا باغیا ندرویہ: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٤٠) قوم عاد کی سرکشی کبر صداور عناد کا بیان ہور ہاہے کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ واحد کے پرستار بن جا کیں اور باپ دادوں کے پرانے معبودوں سے روگردانی کرلیں؟ سنواگر یہی مقصود ہے تو اس کا پورا ہونا محال ہے ہم تیار جین اگرتم سے ہوتو اپنا اللہ سے ہمارے لئے عذاب طلب کرو۔ یہی کفار مکہ نے کہا تھا کہ یا اللہ محمد کا کہا حق ہے اور وہ واقعی تیرا کلام ہا ور ہم نہیں مانے تو تو ہم پر آسان سے پھر برسایا کوئی اور مخت المناک عذاب ہمیں کر قوم عاد کے بتوں کے نام یہ جین صدف دھبا'ان کی اس ڈھٹائی کے مقابلے میں اللہ کا عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو گیا۔ رحس سے مرادر جز' یعنی عذاب ہے ناراضی اور غصے کے معنی یہی ہیں۔

قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَبِّكُمُ رِجُسُّ وَعَضَبُ النَّهَادِلُونَيْ فِي السَّمَا سَمَّيْتُمُوهَا انتُمُ وَابَا وَكُمُ مِتَانَزَلَ اللهُ النَّهَ وَابَا وَكُمُ مِتَانَزَلَ اللهُ النَّهُ وَابَا وَكُمُ مِتَانَزَلَ اللهُ اللهَ المَنْ مَن سُلُطُنُ فَانْتَظِرُوا إِلِيْ مَعَكُمُ مِّن المُنْتَظِرِين ﴿ فَأَنْجَيْنُ هُ وَالْذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا المُنْتَظِرِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنُ هُ وَالْذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْ اللهُ وَقَطَعُنَا دَابِرَ الْذِيْنَ كَذَبُوا بِالْتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ وقطعنا دَابِرَ الذِيْنَ كَذَبُوا بِالْتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾

ہود نے کہا'یقینا تم پرتمبارے رب کی جانب ہے بلا اورغضب پڑ ہی چکا' کیاتم مجھ سے ان چند نا موں کی خاطر لؤ مجٹر رہے ہوجنہیں تم نے اورتمہارے باپ دادول نے مقرر کر لئے ہیں' جن کی کوئی سنداللہ نے نہیں اتاری' اچھا تو اب تم بھی انتظار کرؤ میں بھی تمہارے ساتھا انتظار کرنے والوں میں ہوں O آخر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کواپٹی رحمت سے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑکا ہے دی جو ہماری آئیوں کو جھٹلاتے تھے اور ایمان قبول کرنے والے نہ تھے O

(آیت: ۲۰۱۱) پھرفر مایاتم ان بتوں کی بابت مجھ ہے جھگٹر ہے ہوجن کے نام بھی تم نے خودر کھے ہیں 'یا تہبار ہے بروں نے اور خواہ نخواہ ہے وجہ انہیں معبور سمجھ بیٹھے ہوئیہ پھر کے فکڑ ہے محض بے ضرر اور بے نفع ہیں 'نہ اللہ نے ان کی عبادت کی کوئی دلیل اتاری ہے' ہاں اگرتم مقابلے پراتر بی آئے ہوتو منتظر رہو ہیں بھی منتظر ہوں' ابھی معلوم ہوجائے گا کہ مقبول بارگاہ رب کون ہے اور مردود بارگاہ کون ہے' کون مستحق عذاب ہے اور کون قابل ثواب ہے؟ آخرش ہم نے اپنے نبی کواور ان کے ایما ندار ساتھیوں کو نبیات دی اور کا فروں کی جڑیں کا نے دیں۔ قرآن کریم کے کئی مقامات پر جناب باری عزوجل نے ان کی تبابی کے صورت بیان فرمائی ہے' کہ ان چر خیر سے خالی' تنداور تیز ہوا کیں جنہوں نے انہیں اور ان کی جمام چیز وں کو غارت اور بر باد کردیا۔ عادلوگ بڑے نبیل زنائے کی سخت آندھی سے ہلاک کردیئے گئے' جوان پر برابر سات رات اور آٹھ دن چلتی رہی' سار بے کے سارے اس طرح ہو گئے جیسے زنائے کی سخت آندھی سے ہلاک کردیئے گئے' جوان پر برابر سات رات اور آٹھ دن چلتی رہی' سار بے کے سارے اس طرح ہو گئے جیسے

در الله

تحجور کے درخوں کے بینے الگ ہوں اور شاخیں الگ ہوں۔ دیھے لے ان میں سے ایک بھی اب نظر آرہا ہے؟ ان کی سرکشی کی سزا میں سرکش ہواان پر مسلط کر دی گئی جوان میں سے ایک ایک اٹھا کر آسان کی بلندی کی طرف لے جاتی اور وہاں سے گراتی جس سے سرالگ ہو جاتا اور دھڑ الگ گر جاتا۔ پیلوگ بمن کے ملک میں عمان اور حضر موت میں رہتے تھے۔ ادھرادھر نکلتے اور لوگوں کو مار پیدے کر جراو تہرا ان کے ملک و مال پر عاصبانہ قبضہ کر لیت سارے کے سارے بت پرست تھے حضرت ہو ڈجوان کے شریف خاندانی شخص تھے ان کے پاس رب کی رسالت لے کر آئے اللہ کی تو حید کا تھم دیا 'شرک سے روکا'لوگوں پرظم کرنے کی برائی سمجھائی' لیکن انہوں نے اس نفیحت کو تبول نہ کیا' مقالے برتن گئے اور اپنی تو حید کا تھی۔

موبعض لوگ ایمان لائے تھے لیکن وہ بھی بچارے جان کے خوف سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھے' باتی لوگ بدستورا پی ہے ایمانی اور نالسانی پر جے رہے' خواہ مخواہ فوقیت فلا ہر کرنے گئے بیکار عمارتیں بناتے اور پھو لے نہ ساتے - ان سب کا مول کو اللہ کے رسول (حضرت ہود) نا پیند فر مات ' نہیں رو کتے' تقویٰ کی اور اطاعت کی ہدایت کرتے' لیکن ہے جسی تو انہیں ہے دلیل بتاتے' بھی انہیں مجنوں کہتے - آپ اپی برات فلا ہر کرتے اور ان سے صاف فر ماتے کہ جھے تہماری قوت وطاقت کا مطلقا خوف نہیں جاؤتم سے جو ہو سکے کر لؤمیر انجروسہ اللہ پر برات فلا ہر کرتے اور ان سے صاف فر ماتے کہ جھے تہماری قوت وطاقت کا مطلقا خوف نہیں جاؤتم سے جو ہو سکے کر لؤمیر انجروسہ اللہ پر برائس نہ برسائی گئی تن سال تک قطسائی رہی زچ ہو گئے' تنگ آگے' آخر یہ بوچا کہ چند آدمیوں جب بیان کو بیت اللہ شریف بھیجیں' وہ وہاں جاکر اللہ سے دعا کیں کریں۔ یہی ان کا دستور تھا کہ جب کی مصیبت میں پھنس جاتے تو وہاں وفد بھیجے ۔ اس وقت ان کا قبیلہ عمالی تی حرم شریف میں جس کی ماں قوم عادسے تھی جس کا نام جاہدہ بنت خبیری تھا ۔

رہاورانبی میں سے عاد اُخری ہوئے اس وفد کے سردار نے ساہ بادل پسند کیا تھا جوای وقت عادیوں کی طرف چلا اس خف کا گائم میل بین بن بن بن اس کے کہ اس مغیث تھا تو اسے دیکھ کروہ لوگ خوشیاں منانے گئے کہ ابر سے پانی ضرور بر کے گئا والانکہ بیوہ تھا جس کی بیلوگ نبی کے مقابلہ میں بہنچا جس کا نام مغیث تھا تو اسے دیکھ کروہ لوگ خوشیاں منانے گئے کہ ابر سے بوالاتھا اسب کا علاق علی اس میں المناک عذاب تھا 'جو تمام چیزوں کوفنا کردینے والاتھا اسب سے پہلے اس عذاب اللی کوا کی عورت نے دیکھا جس کا نام مید تھا ہے جی ارکر بیہوش ہوگی 'جب ہوش آئی تولوگوں نے اس سے بوچھا کہ تو نے کہا اس سے کہا آگ کا بگولہ جو بصورت ہوا تھا جے فرشتے تھیٹے چلے آتے تھے۔ برابر سات راتیں اور آٹھ دن تک بیرآگ والی ہوا ان پر چلتی رہی اور مذاب کابادل ان پر برستار ہا' تمام عادیوں کا ستیاناس ہوگیا۔

حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے مومن ساتھی ایک باغیج میں چلے گئے دہاں اللہ نے انہیں محفوظ رکھا' وہی ہوا' مُعندی اور بھینی بھر اللہ نے انہیں محفوظ رکھا' وہی ہوا' مُعندی اور بھینی ہوکران کے جسموں کوگئی رہی جس سے روح کو تازگی اور آ تکھوں کوشھنڈک پہنچتی رہی۔ ہاں عادیوں پر اس ہوانے شکباری شرع کردئ ان کے دہاغ بھٹ گئے آ خرانہیں اٹھا اٹھا کرد ہے پنچا' سرالگ ہو گئے دھڑالگ جا پڑئے یہ ہوا سوار کو سواری سمیت ادھرا ٹھا لیتی تھی اور بہت او نی ان کے جاکرا سے اوندھاد ہے پنچتی تھی نے سے حضرت ہوڈ کو اور مومنوں کو نجات لگی رحمت جن ان کے شامل حال رہی اور باقی کفاراس بدترین سزا میں گرفتار ہوئے۔

منداحد میں ہے حضرت حارث بکری رضی اللہ عند فرماتے ہیں میں اپنے ہاں ہے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں علا بن حضری کو شکایت لے کر چلا - جب میں ربذہ میں پہنچا تو بنوتمیم کی ایک بڑھیا کا چار ہو کر بیٹھی ہوئی ملی بجھ دے؟ میں نے کہا آ وَ چنا نچہ میں نے اسے رسالت ماب میں پہنچا دے؟ میں نے کہا آ وَ چنا نچہ میں نے اسے اپنے اونٹ پر بٹھا لیا اور مدینے پہنچا 'ویکھا کہ مجدلوگوں سے بھری ہوئی ہے 'سیاہ جھنڈ ہے لہرا رہے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ تخضرت علیہ کے سامنے کو ارلئا کے کھڑے ہیں میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا 'حضور علیہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ہتی میں کہیں شکر ہیسجنے والے ہیں میں تھوڑی دیر ببیٹھار ہا' استے میں حضور علیہ آ پی منزل میں تشریف لے گئے میں آ پ کے پیچھے جا گیا 'اجازت طلب کی'ا جازت می جب میں نے اندر جا کرسلام کیا تو آ پ نے بچھ سے دریا فت فرمایا' کیا تم میں اور بوتمیم میں کچھ چھٹک چی میں اب حاضر خدمت بور ہا تھا تو راستے میں قبیلہ تمیم کی ایک بڑھیا ہوئی ہی کہی وہ شک کیا سے میں اس نے بچھے اورت میں اب حاضر خدمت بور ہا تھا تو راستے میں قبیلہ تمیم کی ایک بڑھیا ہوئی ہوئی ہے' آ پ پاس سواری وغیرہ نہتی اس نے بچھے درخواست کی اور میں اسے اپنی سواری پر بٹھا کر یہاں لا یا ہوں' وہ درواز سے پر بٹھی ہوئی ہے' آ پ نے سے میں اندر آ نے کی اجازت دی۔

میں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں اور بوتمیم میں کوئی روک کر دیجئے 'اس پر بڑھیا تیز ہوکر بوئی 'اگر آپ نے ایسا کر دیا تو پھر آپ کے ہاں کے بہس کہاں پناہ لیس گے؟ میں نے کہا سجان اللہ! تیری اور میری تو وہی مثل ہوئی کہ بکری اپنی موت کو آپ اٹھا کر لے گئ میں نے ہی تھے یہاں پہنچایا 'مجھے اس کے انجام کی کیا خبرتھی؟ اللہ نہ کرے کہ میں بھی عادی قبیلے کے وفد کی طرح ہوجاؤں تو حضور نے بھی سے دریافت فرمایا کہ بھئ عادیوں کے وفد کا قصہ کیا ہے؟ باوجود یکہ آپ کو مجھ سے زیادہ اس کاعلم تھا' لیکن سے بچھ کر کہ اس وقت آپ با تیس کرنا چاہتے ہیں' میں نے قصہ شروع کر دیا کہ حضور موت عادیوں میں قبط سالی نمودار ہوئی تو انہوں نے قبل نامی ایک محض کو بطور قاصد کے بیت اللہ شریف دعا وغیرہ کرنے کے لئے بھیجا' یہ معاویہ بن بکر کے ہاں آ کرمہمان بنا' یہاں شراب و کہاب اور راگ رنگ

میں ایبامشنول ہوا کہ مہینے جرتک جام لنڈھا تارہا اور معاویہ کی دولونڈیوں کے گانے سنتارہا' ان کا نام جرادہ تھا' مہینے بھر کے بعد مہرہ کے پہاڑوں پر گیا اور اللہ سے دعاما نگنے لگا کہ باری تعالیٰ میں کسی بیار کی دوا کے لئے یا کسی قیدی کے فدیئے کے لئے نہیں آ یا' یا اللہ عادیوں کوتو وہ بلا ایر وہ بلا ایر وہ بلا ایک کا تھا ہے کہ چند سیاہ اور گوا فتیار کیا' اس کے سر پر منڈلار ہے ہیں' ان میں سے ایک غیبی صدا آئی کہ ان میں سے جو تھے پہند ہو' قبول کر لئے اس نے خت سیاہ باول کو اختیار کیا' اس وقت دوسری آواز آئی کہ لے لئے خاک را کھ جو عادیوں میں سے ایک کوبھی نہ چھوڑ نے عادیوں پر ہوا کے نزانے میں سے صرف بقدرا گوشی کے طلقہ کے ہوا چھوڑ کا گی تھی جس نے سب کو غارت اور تہدو بالا کر دیا۔ ابودائل کہتے ہیں یہ واقعہ سارے عرب میں ضرب المثل ہوگیا تھا' جب لوگ کسی کوبطور وفد کے بھیجتے تھے تو کہد دیا کرتے تھے کہ عادیوں کے وفد کی طرح نہ ہو جانا۔ اسی طرح منداحہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ سنن کی اور کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ واللہ اعلم۔

# وَإِلَىٰ ثَمُودَ آخَاهُمْ طِلِمًا ۖ قَالَ لِيَقُومِ اعْبُدُوا اللّهُ مَا لَكُمُ مِّنَ اللّهِ عَيْرُوا قَدْ جَآءَتَكُمْ رَبِيْنَةٌ مِّنَ رَّبِكُمْ لَهُ هَذِهِ لَكُمُ اللّهِ لَكُمُ اللّهُ قَذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا إِسُوّ فَيَا خُذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا إِسُوّ فَيَا خُذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرُضِ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا إِسُوّ فَيَا خُذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرُضِ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا إِسُوّ فَيَا خُذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرُضِ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا إِسُوّ فَيَا خُذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرُضِ اللّهِ اللّهُ وَلَا تَمَسُّوْهَا إِسُوّ فَيَا خُذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

شمود یوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا جس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگواللہ کی عبادت کروٴ تمہارا کوئی معبوداس کے سوانہیں یقینا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل بھی آ چکی اللہ کی بیاونٹی تمہارے لئے نشان ہے' اسے آزاد کردو کہ بیاللہ کی زمین میں چرتی چکتی رہے خبر داراہے کسی قتم کی تکلیف نہ پہنچانا کے تمہیں دردناک عذاب آ دبوچیں 🔾

شمود کی قوم اور اس کا عبرت ناک انجام: ﷺ ہڑ (آیت: ۲۳) علمائے نسب نے بیان کیا ہے کہ شمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح' یہ بھائی تھا جد بس بن عامر کا -ای طرح قبیلہ طسم یہ سب خالص عرب تھے۔حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پہلے شمود کی عادیوں کے بعد ہوئے ہیں' ان کے شہر حجاز اور شام کے درمیان وادی القری اور اس کے اردگر دمشہور ہیں۔ سنہ ہے میں تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ عظیات ان کی اجاز بستیوں ہیں سے گزرے تھے۔منداحہ میں ہے کہ جب حضور عظیاتی تبوک کے میدان میں انرے' لوگوں نے شمودیوں کے گھروں کے باس ڈیوں میں سے گزرے کوئوں کے میدان میں انرے خام دیا کہ سب ہانڈیاں الٹ دی جائیں اور گذرہے ہوئے آئے اور انہی کے کنوؤں کے پانی سے آئے گوند ھے' ہانڈیاں چڑھا کیں' تو آپ نے شام دیا کہ سب ہانڈیاں الٹ دی جا کیں اور گند ھے ہوئے آئے اور نوں کو کھلا دیئے جا کیں' پھر فر مایا' یہاں سے کوج کر واور اس کنو کیں کے پاس تھہر وجس سے حضرت صالح کی او ٹنی یانی چیتی تھی اور فر مایا' آئندہ عذاب والی بستیوں میں پڑاؤنہ کیا کر و' کہیں ایسانہ ہو کہ اس عذاب کے شکارتم بھی بن جاؤ۔

ایک روایت میں ہے ان کی بستیوں ہے روتے اور ڈرتے ہوئے گذروکہ مباداوہ ی عذابتم پر آ جا کیں 'جوان پرآ ئے تھے۔ اور روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک میں لوگ بہ عجلت ہجر کے لوگوں کے گھروں کی طرف لیک آپ نے ای وقت بیآ واز بلند کرنے کا کہاالصلو ہ جمامعة 'جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہان لوگوں کے گھروں میں کیوں گھے جارہے ہوجن پر غضب اللی نازل ہوا' راوی حدیث الوکوشہ فرماتے ہیں' رسول اللہ عظامی ہم تو صرف تعجب کے طور پر انہیں و کیھنے چلے گئے تھے آپ نے فرمایا میں تہمیں اس سے بھی تعجب فیز چیز بتارہا ہوں' تم میں سے بی ایک شخص ہے جو تہمیں وہ چیز بتارہا ہوں و کمھنے چلے گئے تھے آپ نے فرمایا میں تہمیں اس سے بھی تعجب فیز چیز بتارہا ہوں' تم میں سے بی ایک شخص ہے جو تہمیں وہ چیز بتارہا ہے جو

### 

یا دکرلو کہ اللہ نے عادیوں کے بعد شہیں ظیفہ بنایا ہے اور شہیں ایسی زمین میں بسایا ہے کہتم اس کے نرم جھے میں محلات بنار ہے ہواور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو' پس تم اللہ کی نعمتوں کو یا دکرواور فسادی بن کرزمین میں تباہی برپا کرتے نہ پھرو O اس کی قوم کے سرکش سرداروں نے قوم کے کمزور ایمان داروں سے کہا کہ کیا تنہیں صالح کے رسول اللہ ہونے کا پوراعلم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہاں ہم تو جس شریعت کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں' ایمان داروں سے کہا کہ کیا تنہیں صالح کے رسول اللہ ہونے کا پوراعلم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہاں ہم تو جس شریعت کے ساتھ وہ بھیجے گئے

(آیت: ۱۲ ـ ۵۵) حضرت صالح فرماتے ہیں 'لوگوتمہارے پاس دلیل اللی آچکی جس میں میری سچائی ظاہر ہے'ان لوگوں نے حضرت صالح سے میمجزہ طلب کیا تھا کہ ایک سنگلاخ چٹان جوان کی بہتی کے ایک کنارے پڑی تھی جس کا نام کا تبدتھا'اس سے آپ ایک اونٹنی نکالیس جوگا بھن ہو (دودھ دینے والی اونٹنی جودس ماہ کی حاملہ ہو) حضرت صالح نے ان سے فرمایا کہا گرابیا ہوجائے تو تم ایمان قبول کرلو گئے: انہوں نے پختہ وعدے کئے اور مضبوط عہد و پیان کئے' حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی' دعاکی'ان سب کے دیکھتے ہی چٹان نے لما شروع کیا اور چٹے گئی اس کے نتیج سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی' اسے دیکھتے ہی ان کے سردار جندع بن عمر و نے تو اسلام قبول کرلیا اور اس کے لما شروع کیا اور پڑھی گئی اس کے نتیج سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی' اسے دیکھتے ہی ان کے سردار جندع بن عمر و نے تو اسلام قبول کرلیا اور اس کے

ساتھیوں نے بھی 'باتی جواور سردار تنے وہ ایمان لانے کے لئے تیار تھے' گرذواب بن عمرو بن لبید نے اور حباب نے جو بتوں کا مجاور تھا اور رباب بن ہمر بن جکس وغیرہ نے انہیں روک دیا - حضرت جندع کا بھیجا شہاب تا می تھا بیٹ موں ٹمود موں کا برناعالم فاصل اور شریف شخص تھا - اس نے بھی ایمان لانے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن انہی بد بختوں نے اسے بھی روکا جس پر ایک موس ٹمودی مہوش بن عنمہ نے کہا' کہ آل عمرو نے اسے ہما ایکو دین حق کی دوحت دی قریب تھا کہ وہ مشرف باسلام ہو جائے اوراگر ہوجا تا تو اس کی عزت سوا ہوجاتی ' مگر بد بختوں نے اسے مشاب کودین حق کی دوحت دی قریب تھا کہ دومشر ف باسلام ہوجائے اوراگر ہوجا تا تو اس کی عزت سوا ہوجاتی ' مگر بد بختوں نے اسے روک دیا اور نیکی سے بٹا کر بدی پرلگا دیا اس حا ملہ اونٹی کواس وقت بچہوا' ایک مدت تک دونوں ان میں رہے – ایک دن اونٹی ان کا پانی چی اس دن اس قدر دودودہ دیتی کہ بدلوگ اپ سب برتن بھر لیت ' جیسے قرآن میں ہے و نیکٹھ ہُم اُنَّ الْمُدَاءَ قِسُمَةٌ بَیْنَهُمُ الْحُ اُورا ہے۔ میں اور ہیں سب جانور دودہ دی تا ہو گئی میں ایک راہ ہو تا تو اور تبہار سے بانور دودہ دی جو کے دن تقسیم شدہ اور مقبل کو این کے جانور برا بر گئی ٹور کی بال میں ہال ملائی اور آئیس ہے دی گئی گئی سب جانور دادھ اور موجو ہے' کچھن ماندگذر نے کے بعدان او باشوں نے ارادہ کیا کہاں میں ہال ملائی اور آئیس ہے دی کہ ہاں اس بان وکا عن وار اونٹی کو مارڈ الو۔

گذرتی ' سب جانور ادھر اور موجو ہے' کچھن ماندگذر نے کے بعدان او باشوں نے ارادہ کیا کہاں میں ہال ملائی اور آئیس ہے دی کہ ہاں اس با ہے کوکاٹ دواس اونٹی کو مارڈ الو۔

# قَالَ الْآذِيْنَ اسْتَكُبَرُوْ اِنَّا بِالَّذِيْ امَنْتُمْ بِ الْخِفْرُونِ الْمَا فَعَدُو النَّاقَة وَعَتَواعَنَ آمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُطِحُ فَعَدُنَا الْمُرْسِلِينَ الْمُوسِلِينَ الْمُرَسِلِينَ الْمُؤْمِدُ فَاضَدَتْهُمُ الْمُرْسِلِينَ الْمُؤْمِدُ فَاضَدَتْهُمُ الْمُرْسِلِينَ الْمُؤْمِدُ فَاضَدَتُهُمُ الْمُرْسِلِينَ الْمُؤْمِدُ فَاضَمَعُوا فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ الْمُرْجَوْدُ فَاصَبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ الْمَرْجُودُ وَالْمُعْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُعْلِيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِلِيْنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُولُولُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُو

جن لوگوں نے سرکٹی کی تھی انہوں نے کہا کہ تم جس پرایمان لائے ہو ہم اس کے مکر ہیں 0 پس انہوں نے اونٹی کو مارڈ الا اور اپنے پروردگار کے تھم سے سرتا بی کی انہیں زلز لے نے اور کہنے لگے کہ اسے صالح جن عذابوں سے تو ہمیں دھمکا تاربتا ہے اگر تو فی الواقع پنج بروں میں سے ہے تو آئیں ہم پر بازل کردے 0 پس آئیس زلز لے نے اور کہنے گے کہ اسے صالح جن عذابوں سے وہ اپنے گھروں میں بی زانو پراوندھے گرے ہوئے مردے رہ گئے 0

(آیت الا کے پروردگار نے ان کے گناہوں کے بدلے ان پر ہلاکت نازل فر مالے نے اپنے ہی کو جھٹا یا اور اوٹنی کی کو چیس کا نے کر اسے مارڈ الا تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کے بدلے ان پر ہلاکت نازل فر مائی اور ان سب کو یکسال کردیا اور آیت میں ہے کہ ہم نے شمود یوں کو اونٹنی دی جو ان کے لئے پوری سجھ بو جھ کی چیز تھی لیکن انہوں نے اس پرظلم کیا 'یہاں بھی فر مایا کہ انہوں نے اس اوٹنی کو مارڈ الا 'پس اس فعل کی اسناد سارے ہی قبیلے کی طرف ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ چھوٹے برے سب اس امر پر شفق تھے امام ابن جریز وغیر و کا فرمان ہے کہ اس کے آل کی وجہ یہ ہوئی کہ عنیز و بنت غنم بن مجلز جو ایک بردھیا کا فروقتی اور حضرت صالے سے بدی و شمی رکھی میں ہوگی میں اس کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں اور تھی بھی یہ عورت مالدار اس کے خاوند کا نام و واب بن عمر و تھا جو شمود یوں کا ایک سروار تھا 'پر بھی ہوئی کا فرقا – اس طرح ایک اور حسب نسب میں بردھی ہوئی کا فرقا – اس طرح ایک اور حسب نسب میں بردھی ہوئی کا فرقا – اس طرح ایک اور حسب نسب میں بردھی ہوئی کی فرقا – اس طرح ایک اور حسب نسب میں بردھی ہوئی کا فرقا – اس طرح ایک اور حسرت میں کا نام صدقہ بنت میابن و جورت نے خاوند کو چھوڑ دیا – اب بیدونوں عور تیں لوگوں کو اکساتی تھیں کہوئی آل مادہ ہوجائے اور حضرت صالے علیہ السلام کی اوٹنی کوئل کرد ہے – صدقہ نامی عورت نے ایک شخص حباب کو بلایا اور اسے کہا کہ میں تیرے گھر آ

(۲۹۵) کی دیگای کی دی جاؤں گی اگر تو اس اوٹنی کول کردے کیکن اس نے اٹکار کردیا' اس پراس نے مصدع بن مہرج بن محیا کو بلایا جواس کے چھا کالڑ کا تھا اورا سے اں بات پرآ مادہ کرلیا۔ بیخبیث اس کے حسن و جمال کامفتوں تھا'اس برائی پرآ مادہ ہو گیا۔ادھرعنیز ہنے قدار بن سالف بن جذع کو بلا کر اس سے کہا کہ میری ان خوبصورت نو جوان لڑکیوں میں ہے جسے تو پیند کرئے اسے میں تختے دے دوں گی اس شرط پڑ کہاس اونٹی کی کوچیں کا نے ڈال میے خبیث بھی آ مادہ ہوگیا' میتھا بھی زنا کاری کا بچہ (زنا کی بیدادار)' سالف کی اولا دمیں نہ تھا' جیسان نامی ایک مخص سے اس کی بدکار ماں نے زنا کاری گھی' بیاس سے پیداہوا تھااب دونوں چلے اوراہل شموداور دوسرے شریروں کو بھی اس پرآ مادہ کیا چنانچے سات شخص اور بھی اس پرآ مادہ ہو گئے اور بینوفسادی مخص اس بدارادے پرال گئے جسے قرآن کریم میں ہے و کان فیی الْمَدِیْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ یُّفُسِدُوُنَ فِی الْاَرُضِ وَلَا یُصُلِحُوُنَ اس شَهِرِمِی اُوْض شَے جن میں اصلاح کا مادہ بی ندھا' سراسرفسادی بی شخ چونکہ بیلوگ قوم کے سر دار تھے ان کے کہنے سننے سے تمام کفار بھی اس پر راضی ہو گئے اور انٹی کے داپس آنے کے راستے میں بید دونوں شریرا پی اپنی کمین گاہوں میں بیٹھ گئے' جب اونٹی نکلی تو پہلے مصدع نے اسے تیر مارا جواس کی ران کی ہڈی میں پیوست ہو گیا ای وقت عنیز ہ نے اپنی خوبصورت لڑکی کو کھلے منہ قدار کے پاس بھیجا'اس نے کہا' قدار کیا دیکھتے ہوا ٹھواوراس کا کام تمام کردو' بیاس کی شکلد کیھتے ہی دوڑااوراس کے دونوں پچھلے یاؤں کا نے دیئے اونٹنی چکرا کرگری اور ایک آواز نکالی جس سے اس کا بچہ ہوشیار ہو گیا اور اس راستے کوچھوڑ کر پہاڑی پر چلا گیا -ادھرقد ارنے اونٹنی کا گلاکا ف دیااوروہ مرگئ اس کا بچہ بہاڑی چوٹی پرچڑھ گیااور تین مرتبہ بلبلایا-

حسن بصریٌ فرماتے ہیں-اس نے اللہ کی سامنے اپنی مال کے قبل کی فریاد کی پھر جس چٹان سے نکلاتھا' اسی میں ساگیا-بیروایت بھی ہے کہ اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ ہی ذبح کر دیا گیا تھا- واللہ اعلم حضرت صالح علیہ السلام کو جب بینجی تو آپ تھبرائے ہوئے موقعہ پر پنچ دیکھا کہ اوٹٹی بے جان پڑی ہے آپ کی آ تھوں ہے آ نسونکل آئے اور فرمایا 'بس اب تین دن میں تم ہلاک کر دیتے جاؤ سے ہوا بھی یمیٰ بدھ کے دن ان لوگوں نے اونٹنی کولل کیا تھا اور چونکہ کوئی عذاب نہ آیا' اس لئے اتر اسکے اور ان مفسدوں نے ارادہ کرلیا کہ آج شام کو صالح كوبھى مار ڈالؤاگر واقعى ہم ہلاك ہونے والے ہى ہيں تو پھر يہ كيوں بچار ہے؟ اوراگر ہم پرعذاب نہيں آتا تو بھى آؤروز روز كے اس مجنجھٹ سے پاک ہوجا نیں-

چنانچة قرآن كريم كابيان ہے كدان لوگوں نے مل كرمشوره كيا اور پھرفتميں كھا كرا قرار كيا كدرات كوصالح كے كھر پر چھا پہ مارواور اسے اور اس کے گھرانے کوتہہ تیج کرواور صاف اٹکار کردو کہ ہمیں کیا خبر کہ س نے مارا؟ اللہ تعالی فرما تا ہے ان کے اس مکر کے مقابل ہم نے بھی مرکیااور بیہ مارے مرسے بالکل بے خبرر ہے اب انجام دیکھولو کہ کیا ہوا؟ رات کو بیا بنی بدنیتی سے مفترت صالح کے کھر کی طرف چلے' آپ کا گھے پہاڑی بلندی پرفقا' ابھی بیاو پر چڑھ ہی رہے تھے کہاو پر سے ایک چٹان پھر کی لڑھکتی ہوئی آئی اورسب کو ہی چیں ڈالا ان کا تو بیے حشر ہوا ادھر جعرات کے دن تمام شمود یوں کے چہرےزرد پڑ گئے جمعہ کے دن ان کے چہرے آگ جیے سرخ ہو گئے اور ہفتے کے دن جومہلت کا آ خری دن تھا'ان کے مندسیاہ ہو گئے۔ تین دن جب گذر گئے تو چوتھا دن اتو ارشح ہی منبح سورج کے روش ہوتے ہی او پر آسان سے تخت کڑا کا ہوا جس کی ہولناک دہشت انگیز چنگھاڑنے ان کے کلیج بھاڑ دیئے ساتھ ہی نیچے سے زبر دست زلزلیآیا' ایک ہی ساعت میں ایک ساتھ ہی ان سب کا ڈھیر ہوگیا' مرر دوں سے مکانات' بازار' گلی' کو ہے بھر گئے' مردُ عورت' بچے' بوڑ ھے اول سے آخر تک سارے کے سارے تباہ ہو مے شان رب و کیھئے کہ اس واقعہ کی خبر دنیا کو پہنچانے کے لئے ایک کا فرہ عورت بچادی گئ بیھی بڑی خبیثہ تھی معرت صالح علیہ السلام کی عدادت کی آگ سے بھری ہوئی تھی اس کی دونوں ٹائلیں نہیں تھیں لیکن ادھراس آیا ادھراس کے یاؤں کھل مجے اپنی ہتی سے سر پٹ بھاگی

اور تیز دوڑتی ہوئی دوسرے شہر پیچی اور وہاں جا کران سب کے سامنے ساراوا قعہ بیان کر ہی چکنے کے بعدان سے یانی مانگا-ابھی پوری پیاس بھی نبچھی تھی کہ عذاب الٰہی آ پڑااور وہیں ڈھیر ہوکررہ گئی ۔ہاں ابود غال نامی ایک شخص اور پچ گیا تھاپہ یہاں نہ تھا حرم کی یا ک زمین میں تھا' لیکن کچھ دنوں کے بعد جب بیاہیے کسی کام کی غرض سے حد حرم سے باہر آیا' اس وقت آسان سے پھر آیا اور اسے بھی جہنم واصل کیا شمودیوں میں سے سوائے حضرت صالح اوران کے مومن صحابہؓ کے اور کوئی بھی نہ بچا-ابود غال کا واقعہ اس سے پہلے حدیث میں بیان ہو چکا ہے۔قبیلہ ثقیف جوطا کف میں ہے ندکور ہے کہ بیاس کی سل سے ہیں۔عبدالرزاق میں ہے کہ اس کی قبر کے پاس سے رسول کریم عظام جب گذر بے تو فرمایا جانتے ہو یکس کی قبر ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ اوراس کے رسول کوزیادہ علم ہے آپ نے فرمایا کی آبود غال کی قبر ہے ' یدایک ثمودی مخص تھا'اپی قوم کے عذاب کے وقت بیرم میں تھا'اس وجہ سے عذاب اللی سے بچ رہائیکن حرم شریف سے نکلا تواس وقت اپنی قوم کے عذاب سے بیبھی ہلاک ہوااور میہیں فن کیا گیااوراس کے ساتھاس کی سونے کی لکڑی بھی دفنا دی گئی' چنانچے لوگوں نے اس گڑھے کو کھود کراس میں ہے وہ لکڑی نکال لی۔

اورحدیث میں ہے کہآپ نے فرمایاتھا مقیف قبیلہ اس کی اولاد سے ایک مرسل صدیث میں بھی یہذ کرموجود ہے۔ یہ سے کہآپ نے فرمایا تھا'اس کے ساتھ سونے کی شاخ وفن کردی گئی تھی' یہی نشان اس کی قبر کا ہے اگرتم اسے کھودوتو وہ شاخ ضرورنکل آئے گی چنانجے بعض لوگوں نے اسے کھودااور وہ شاخ نکال لی- ابوداؤ دمیں بھی بیروایت ہے اور حسن عزیز کے لیکن میں کہتا ہوں اس حدیث کے وصل کا صرف ا کی طریقہ بحیر بن ابی بحیر کا ہے اور بیصرف اس حدیث کے ساتھ معروف ہے اور بقول حضرت امام بچی بن معین موائے اساعیل بن ابی امیہ کے اسے اس سے اور کسی نے روایت نہیں کیا'اخمال ہے کہ نہیں اس صدیث کے مرفوع کرنے میں خطانہ ہو۔ بیعبداللہ بن عمروہی کا قول ہواور پھراس صورت میں یہ بھی ممکنات سے ہے کہ انہوں نے اسے ان دو دفتروں سے لے لیا ہو جو انہیں جنگ ریموک میں ملے تھے۔ میرے استاد ﷺ ابوالحجاج ؓ اس روایت کو پہلے تو حسن عزیز کہتے تھے لیکن جب میں نے ان کے سامنے یہ ججت پیش کی تو آپ نے فر مایا ہے شک ان امور کا اس میں احتال ہے۔ واللہ اعلم۔

### فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يُقَوْمِ لَقَدُ آبُلَغْتُكُورُ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَا تُحِبُّونَ النَّصِحِينَ ۞

حضرت صالحنے ان سے مندموڑ لیااور فرمایا کدمیرے بھائیو میں توتمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا اور تبہاری پوری خیرخواہی کی کیکن افسوس تم اپنے خیرخواہوں کواپنا

صالح علیدالسلام ہلاکت کے اسباب کی نشا ندہی کرتے ہیں : 🌣 🖈 ( آیت: 29) قوم کی ہلاکت دیکھ کرافسوں مسرت اور آخری ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر پیغیری حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہمہیں رب کی رسالت نے فائدہ پہنچایا ندمیری خیرخواہی مھانے لگی، تم اپنی بے مجمی سے دوست کو دشمن سمجھ بیٹھے اور آخراس روز بدکودعوت دے لی - چنا نچے حضرت محمد رسول اللہ عظیہ بھی جب بدری کفار پر غالب آئے وہیں تین دل تک مم سے رہے کھررات کے آخری وقت اوٹنی پرزین کس کرآپ تشریف لے چلے اور جب اس کھائی کے پاس پہنچے جہاں ان کا فروں کی لاشیں ڈالی گئی تھیں تو آپ تھہر گئے اور فرمانے لگئے اے ابوجہل اے متبہ اے فلال اے فلال بتاؤرب کے وعدمة من ورست يائے؟ ميں نے تواين رب كفرمان كى صدافت اپنى آئكھول سے ديكھ لى حضرت عمر نے كہا كارسول الله م بان جسموں سے باتیں کررہے ہیں جومردارہو گئے؟ آپ نے فرمایا'اس اللہ کا شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں جو ان ہے کہ رہا ہوں اسے بیتم سے زیادہ سن رہے ہیں جو ان ہو نے فرمایا' تم نے میرا خاندان ہونے ہوں اسے بیتم سے زیادہ سن رہے ہیں گئیاں ہوا ہوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا' تم نے میرا خاندان ہونے کے باوجود مجھے جھٹلایا اور کے باوجود مجھے جھٹلایا اور دوسر سے لوگوں نے مجھے ہی تہ ہوں کہ کہ کی خاندان کے اوجود مجھے دلیں لکالا ویا اور دوسروں نے مجھے اپنے ہاں جگہ دی افسوس تم اپنے ہوکر مجھ سے برسر جنگ رہے اور دوسروں نے میری امدادی' پس تم اپنے نبی کے بدر ین قبیلے ہو۔ بہی حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے فرمار ہے ہیں کہ میس نے تو ہمدردی کی اختہا کردی' اللہ کے پیغام کی تبلیغ میں' تمہاری خیرخواہی میں کوئی کوتا ہی نہیں کی' لیکن آ ہ نہ تم نے اس سے کوئی فائدہ اللہ یا نہیں جو زکرنکل کھڑ ابوتا اور حرم مکہ میں پناہ لیتا – واللہ اعلم –

منداحمد میں ہے کہ جج کے موقعہ پر جب رسول کریم تلکی وادی عسفان پنچے تو حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ ریکونی وادی ہے؟ آپ نے جواب دیا وادی عسفان فرمایا میرے سامنے سے حضرت ہوداور حضرت صالح علیماالسلام ابھی گذرئے اونٹیوں پر سوار تھے جن کی کمیلیں تھجور کے پتول کی تھیں 'کمبلوں کے جہببند بند ھے ہوئے اور موٹی چا دریں اوڑ ھے ہوئے تھے لبیک پکارتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف تشریف لے جارہے تھے بیرے دیش فریب ہے۔ صحاح ستہ میں نہیں۔

#### وَلُوُطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ آتَا تُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا - سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ آحَدٍ مِّنِ الْعُلَمِيْنَ ﴿ اِنَّكُمْ لَتَا ثُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءُ بَلِ آنْتُمْ قَوْمٌ مُّسَرِفُوْنَ ﴿ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءُ بَلِ آنْتُمْ قَوْمٌ مُّسَرِفُوْنَ ﴿

(ہم نے بی لوط کو بھیجا) اس نے اپنی قوم ہے کہا کہ تم لوگ ایسی ہے جیائی کا کام کررہے ہو جوتم سے پہلے دنیا جہان میں کسی نے نہیں کیا © کہ تم عورتوں کو چھوڑ کراپی شہوت رانی کے لئے مردوں کی طرف ماکل ہورہے ہو؟ بات بیہے کہ تم لوگ ہوئی حدے گذر جانے والے O

لوط علیہ السلام کی بدنصیب قوم: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۰ ۱۸ ﴿ فرمان بِ که حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا، تو ان کے واقعہ کو بھی یا دکر - حضرت لوط علیہ السلام باران بن آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹیج سے آپ، ہی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا اور آپ ہی کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی تھی - اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی بنا کر سدوم نا می ستی کی طرف بھیجا، آپ نے ان کو اور آس پاس کے لوگوں کو اللہ کی تو حیداور اپنی اطاعت کی طرف بلایا، نیکیوں کے کرنے برائیوں کو چھوڑ نے کا حکم ویا جن میں ایک برائی اغلامبازی تھی جو ان سے پہلے دنیا سے مفقود تھی، اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے، عمر و بن دینار ؓ یہی فرمات ویا بھی – جامع وشق کے بانی خلیفہ ولید بن عبدالملک کہتے ہیں، اگر یہ خرقر آن میں نہ ہوتی تو میں اس بات کو بھی نہ ما نتا کہ مردم دسے حاجت روائی کر لے – اس لئے حضرت لوط علیہ السلام نے ان حرام کا روں سے فرمایا کہتم سے پہلے تو بینا پاک اور خبیث فعل کسی نے ہیں، عورتوں کو جواس کام کے لئے تھیں، چھوڑ کرتم مردوں پر رہ بھورتیں کی اس براہ کو اس ان اور جہالت اور کیا ہوگی؟ چنا نچا ورآ بت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، یہ ہیں میری پچیاں یعن تمہاری تو می عورتیں، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ تمیں ان کی چاہت نہیں، ہم تو تمہارے ان مہمان لاکوں کے خواہاں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں، جس طرح مردم دوں میں مشخول سے، عورتیں بھی عورتوں میں بھندی ہوئی تھیں۔

رُيَتِكُمُ إِنَّهُمُ إِنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۞ فَٱنْجَيْنَهُ وَآهُ لَهُ إِلَّا امْرَاتَهُ ﴿ كَانَتْ مِنَ الْغَبِرِيْنِ ۞وَآمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۖ

فَانْظُرْكَيْفَ كَانَعَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ١

اس کے جواب میں قوم لوط کا صرف یہی قول تھا کہ انہیں اپنے شہر سے نکال دؤیتو بڑے ہی پاک بازلوگ ہیں 🔾 پس ہم نے لوط کو اور اس کے گھر انے کو بجز اس کی یوی کے بچالیا' وہ پیچیےرہ جانے والوں میں روگی ۞ اور ہم نے ان پر بڑی بارش برسائی دکھید کے کمان بدکاروں کا کیسا براانجام موا ○

(آیت: ۸۲) قوم لوط پر بھی نبی کی نصیحت کارگر نہ ہوئی 'بلکہ الٹادشنی کرنے گئے اور دلیں نکالا دینے پرتل گئے اللہ تعالی نے اپنے نبی کومع ایما نداروں کے وہاں سے صحیح سالم بچالیااور تمام بستی والوں کو ذلت وپستی کے ساتھ تباہ وغارت کردیا – ان کا بیرکہنا کہ بیر برے یا کہازلوگ ہیں بطور طعنے کے تقااور یہ بھی مطلب تھا کہ بیاس کام سے جوہم کرتے ہیں دور ہیں چران کا ہم میں کیا کام؟ مجاہد اور ابن عباس کا یہی قول ہے-لوطى تباه ہو كئے: 🌣 🌣 (آيت: ٨٣-٨٣) حضرت لوط اوران كا كھر انداللہ كے ان عذابوں سے چ كيا جولوطيوں پر نازل ہوئے - بجز آپ كهرانے كاوركوكى آپ برايمان ندلايا جيے فرمان رب بے فما وَ حَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ لين وال جين مومن تنے ہم نے سب کو تکال دیا کیکن بجز ایک گھروالے کے وہاں ہم نے کسی مسلمان کو پایا ہی نہیں بلکہ خاندان لوط میں سے بھی خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہوئی کیونکہ بیہ بدنصیب کا فرہ ہی تھی' بلکہ توم کے کا فروں کی طرف دارتھی' اگر کوئی مہمان آتا تو اشاروں ہے قوم کو خری بنجادین ای لئے حضرت لوظ سے کہد یا کیا تھا کہ اسے اپنے ساتھ ند کے جانا بلکہ اسے خربھی ندکرنا - ایک قول میکھی ہے کہ ساتھ تو چلی تھی کین جب توم پرعذاب آیا تواس کے دل میں ان کی محبت آگئی اور رحم کی نگاہ سے انہیں دیمضے لگئ وہیں ای وقت اس بدنھیب پرجھی عذاب آ کیالیکن زیادہ ظاہر قول پہلاہی ہے یعنی نداسے حضرت اوط نے عذاب کی خبر کی نداسے اپنے ساتھ لے گئے میں بیاتی رہ گئ اور پھر ہلاک ہوگئ-غابرین کے معنی بھی باقی رہ جانے والے ہیں جن بزرگوں نے اس کے معنی ہلاک ہونے والے کئے ہیں 'وہ بطورلزوم کے ہیں' کیونکہ جوباتی تنے وہ ہلاک ہونے والے ہی تھے-حضرت لوط علیہ السلام اوران کے مسلمان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شہرے نکلتے ہی عذاب البی ان پر بارش کی طرح برس پرا'وہ بارش' پھروں اور ڈھیلوں کی تھی جو ہرا یک پر بالخصوص نشان زدہ ای کے لئے آسان سے گررہے تھے۔ کو الله كے عذاب كو بے انصاف لوگ دور مجھ رہے ہول كيكن حقيقتا ايبانہيں اے پنجبر آپ خود كيھ ليجئے كه الله كى نافر ماندوں اور رسول الله كى تکذیب کرنے والوں کا کیاانجام ہوتا ہے؟ امام ابوصنیفهٌ فرماتے ہیں' لوطی تعل کرنے والے کواوٹچی دیوارے گرا دیا جائے' پھراو پرے پھراؤ کر کے اسے مار ڈالنا چاہے کیونکہ لوطیوں کواللہ کی طرف سے یہی سزادی گئی -اورعلماءکرام کا فرمان ہے کہ اسے رجم کردیا جائے خواہ وہ شادی شده مویایے شادی مو-

الم شافعی کے دوقول میں سے ایک یہی ہے۔اس کی دلیل منداحم ابوداؤدوتر مذی اورابن ماجد کی بیصدیث ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا' جسےتم لوطی فعل کرتے پاؤ' اسے اور اس کے نیچے والے دونوں کوئل کر دو-علاء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ بھی مثل زنا کاری کے ہے شادی شدہ ہوں تو رجم ورنہ سوکوڑ ہے۔ امام شافعی کا دوسرا قول بھی یہی ہے۔ عورتوں سے اس قتم کی حرکت کرنا بھی چھوٹی



لواطت ہاورباجماع امت حرام ہے بجزایک شاذ قول کے اور بہت ی احادیث میں اس کی حرمت موجود ہے۔ اس کا پورابیان سور و بقر و کی تفسیر میں گذر دکا ہے۔ تفسیر میں گذر دکا ہے۔

وَ إِلَىٰ مَذَينَ آخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِّنَ اللهِ عَيْرُهُ فَذَجَاءَ ثَكُمُ بَيِّنَةً مِّنَ رَبِّكُمُ فَاوَفُوا لَكُمْ مِّنَ اللهِ عَيْرُهُ فَذَجَاءَ ثَكُمُ بَيِّنَةً مِّنَ اللهِ عَيْرُهُ فَذَخَاءَ ثَكُمُ بَيِّنَةً مِّنَ اللهِ عَيْرُوا وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ اشْيَاءً هُمُ وَلاَ تُفْسِدُوا النَّاسَ اشْيَاءً هُمُ وَلاَ تُفْسِدُوا النَّاسَ اشْيَاءً هُمُ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اصلاحِهَا لَالِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ إِنَ كُنْ الْمُنْ فَي الْأَرْضِ بَعْدَ اصلاحِهَا لَالِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ ال

مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا'انہوں نے سمجھایا کہ اے تو می بھائیؤاللہ کی عبادت کرو'اس کے سواتہارااورکوئی معبودنہیں' تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل آ پیچی'ا بتم ناپ تول پوری کیا کرو'لوگوں کوان کی چیزیں کم نددیا کرواور ملک کے سمجھ انتظام کے بعداس میں رخنہا ندازیاں نہ کرو'اگر تم ایماندار ہوتو تمہارے لئے یہی بات بہتری والی ہے 0



#### تَعَيْرُ الْحُكِمِينَ ٥

ہر ہرراہ پر بیٹھ کرلوگوں کوڈرانا دھمکانا اوراللہ پرایمان رکھنے والوں کوراہ اللہ سے دو کنا اوراس میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دؤ اپنے اس وقت کو یا دکرو جبکہ تم بہت تھوڑے سے سخے اللہ نے تہمیں بڑھا دیا اور اور خود دیکھ لو کہ فساد مچانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا؟ O اگرتم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہ لائے تو تم صبر کروسہار سے کام لویہاں تک کہ خود اللہ تعالی ہم میں فیصلہ فرما دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے O

قوم شعیب کی بدا تمالیاں: ☆ ☆ ﴿ آیت: ۲۹ – ۸۷) فرماتے ہیں کہ مسافروں کے راستے میں دہشت گردی نہ پھیلاؤ واکہ نہ ڈالواور انہیں ڈرادھکا کران کا مال زبرد تی نہ چھینو میر بے پاس ہدایت حاصل کرنے کے لئے جوآتا چاہتا ہے' اسے خوفزوہ کرکے روک دیتے ہو' ایما نداروں کواللہ کی راہ پر چنے میں روڑ ہے اٹکاتے ہو' راہ حق کو نیز ھاکر دینا چاہتے ہو' ان تمام برائیوں سے بچو۔ یہ بھی ہوسکتا ہے بلکہ زیادہ طاہر ہے کہ ہررستے پر نہ بیٹھنے کی ہدایت تو قتل و غارت کے سد باب کے لئے ہو جوان کی عادت تھی اور پھر راہ حق ہو سکتا ہے بلکہ زیادہ طاہر ہے کہ ہررستے پر نہ بیٹھنے کی ہدایت تو قتل و غارت کے سد باب کے لئے ہو جوان کی عادت تھی اور پھر راہ حق اس نے ہو مونوں کو ندرو کئے کی ہدایت پھر کی ہو۔ تم اللہ کے اس احسان کو یادکروکہ گئی میں' قوت میں تم پچھ نہ ہت ہی کم شخ اس نے اپنی مہر بانی ہے تہاری تعداد ہو ھادی اور تہیں زور آورکر دیا' رب کی اس نعمت کا شکر بیا دار کر عبرت کی آئیکھوں سے ان کا انجام دیکھ لوجو تم ہیں ہم بھی ابھی ابھی گذر ہے ہیں' جن کے ظام و جرکی وجہ ہے' جن کی بدائنی اور فداد کی وجہ سے رب کے عذاب ان پڑوٹ پڑے' وان کی نافر مانچوں میں رسولوں سے جھلا نے میں مشخول رہ نے دیلر بن گئی جس کے بدلے اللہ کی پڑوان پر نان پر نازل ہوئی' آئی ان کی اس کے وہ اللہ کی نافر مانچوں ہیں نہیں صاف بے لاگ ایک بات بتا دوں' تم میں سے ایک گروہ بھی پر ایمان لا چکا ہے اور ایک گروہ نے میر اا نکار اور بری طرح مجھ سے تفرکیا ہے' اب تم خود کھو کے کہ در در بانی کس کا ساتھ دی تی ہے اور اللہ کی نظروں سے کون گر جاتا ہے' تم رب کے فیط کے ختظر رہؤ وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے انجھا اور سے فیصلہ کرنے والوں سے انجھا اور اللہ کی خود کھوکی کو کھو کے کہ میں نام دول گے۔